



# اولياء رحال الحريث

مؤلف شخ الحديث علامه عبد المصطفى المعلى رحمة الله عليه



40 في أردو بازار لا مورفون: 7246006

### (بنسع الله وَالصَّلوة وَالسَّلامُ عَلَى رَسُولِهِ الْكُونِم

| اولياء رجال الحديث                            | *********  | نام كتاب    |
|-----------------------------------------------|------------|-------------|
| محدثین کرام کے حالات عبادات اور کرامات        |            | موضوع       |
| فيخ الحديث حضرت علامه مولانا عبدالمصطفي اعظمي | ********** | مؤلف        |
| words maker Lhr.                              | *********  | كمپوزعك     |
| rr-                                           | *********  | صفحات       |
| اشتياق احمد مشاق برنفرز لا بهور               | *********  | مطبع        |
| الاكتوبراه ۲۰ و ۲۳ رجب ۱۳۲۲ه                  | *********  | تاریخ اشاعت |
| شبير برادرز لا بور                            |            | تاشر        |
| 4º 75                                         | ********   | قيمت        |

لمنے کا پہت

#### شبير برادرز

40 في أردو بإزار لا يمورنون : 7246006

# فهرست مضامين

| صغح      | عنوان                             |     | صفحه       | عنوان                               |     |
|----------|-----------------------------------|-----|------------|-------------------------------------|-----|
| L'A      | حعرت ايرابيم طبهان عليدالرحمة -   | IA  | ٨          | رائے گرامی (مولاناغلام جیلانی تبلہ) |     |
| <b>M</b> | حضرت ابو بمركوني عليه الرحمة      | 19  | 9          | تجلات تمهيد                         |     |
| 19       | حضرت ابن عليه عليه الرحمة         | 1.  |            | (الف)                               |     |
| ۵۱       | حعنرت ابوحغص كبيرعليدالرحمة       | rı  | #          | حضرت امام ابوحنيف عليه الرحمة       | 1   |
| or       | حصرت ابواسحاق عليدالرحمة          |     |            | حضرت امام ابويوسف عليه الرحمة       | ۲   |
| or       | حضرت احمد بن مليع عليد الرحمة     | ۲۳  | <b>r</b> 9 | حضرت امام احمد بن صنبل عليد الرحمة  | ٣   |
| or       | حعرت ابوذرعه عليه الرحمة          | re  | rr         | حضرت ابراجيم يمى عليدالرحمة         | ۳   |
| ۵۵       | حضرت ابن ماجدعليدالرحمة           | 70  | ~~         | حضرت ابوالعاليه عليدالرحمة          | ۵   |
| PA       | سنن ابن ملجه                      |     |            | حضرت ابوعثان نهدى عليدالرحمة        | 4   |
| 04       | حصرت ابوقلا بهعليدالرحمة          |     |            | حضرت اسودبن يزيدعليه الرحمة         |     |
| ۵۸       | جعنرت ابوداؤ دجستاني عليه الرحمة  | - 1 |            | حضربت ابوسلم خولاني عليدالرحمة      | ٨   |
| 4+       | حضرت ابن نجيدعليه الرحمة          | - 1 |            | حضرت ابو بكريدنى عليه الرحمة        |     |
| 41       | ابو بمرحضاص عليدالرحمة            | 19  | 24         | حضرت ابراهيم تخعى عليدالرحمة        | 1+  |
| 44       | حصرت ابن جميع عليه الرحمة         | - 1 |            | حضرت ابواسحاق سبعى عليه الرحمة      |     |
| 44       | حضرت ابوموي عليه الرحمة           | ri  | 14.        | حضرت أغمش عليه الرحمة               |     |
|          | (ب)                               | - 1 |            | حضرت ابو بكرانصارى عليه الرحمة      |     |
| 44       | حضرت بسربن سعيدعليه الرحمة        | - 1 |            | حضرت ابوجعفر قاري عليه الرحمة       | - 1 |
| 40       | المعفرت بمرمزني عليه الرحمة       | - 1 |            | حضرت ابن جريح عليه الرحمة           | 7   |
| 40       | المعفرت بلال اشعرى عليه الرحمة    |     |            | حضرت اوزاعی علیه الرحمة             | - 2 |
| 77       | حضرت بشربن منصور سلمي عليه الرحمة | 70  | 20         | حضرت ايراجيم بن ادبهم عليه الرحمة   | 14  |
|          |                                   | - 1 |            |                                     |     |

| -                                       | *******                                                                            | ***   | ************                                | -          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|------------|
| صغى                                     | عنوان                                                                              | منحد  | عنوان                                       |            |
| 91"                                     | ٥٣ حفرت حن بن زياد عليه الرحمة                                                     | 44    | المعفوت بشربن المفعل عليدالرحمة             | - 3        |
| 91" =                                   | ۵۴ حفرت حبيب بن محمر عجمي عليه الرحمة                                              |       | حفرت بشرمروزى عليدالرحمة                    |            |
| 90                                      | ٥٥ حفرت حاكم شهيد عليه الرحمة                                                      |       | حضرت امام بخاری علیدالرحمة<br>صح            | - 7        |
| 44                                      | ٥٦ حفرت جميدي عليدالرجمة                                                           |       | سليخ بخاري                                  |            |
| 94                                      | ٥٥ حفرت حسين بن مسعود عليه الرحمة                                                  | 24    | حضرت بيملى عليه الرحمة                      | 79         |
|                                         | (5)                                                                                |       | (=)                                         |            |
|                                         | ٥٨ حفرت خبيب بن عبد الله عليه الرحمة                                               |       | حضرت امام ترندى عليدالرحمة                  |            |
| 99 =                                    | ٥٩ حضرت خالد بن عمران تجيمي عليه الرحم                                             | 44    | جامع ترندى                                  |            |
| 100                                     | ٢٠ حضرت خليل بن احد تحوى عليه الرحمة                                               | . 10  | حضرت تقى الدين عليه الرحمة                  | ١٩         |
|                                         | ٢ حضرت خلف بن ايوب بلخي عليه الرحمة                                                |       | (=)                                         |            |
| Î 1+ r                                  | الا حضرت خطيب بغدادي عليه الرحمة                                                   | AF ;  | حضرت ثابت بن اسلم بنائي عليدالرحمة          | ۲۲         |
| <b>6</b>                                | (,)                                                                                |       | (5)                                         |            |
| 1.00                                    | ٢٢ حضرت داؤوطائي عليدالرحمة                                                        | ٨٣    | حضرت امام جعفر صادق عليه الرحمة             | ۳۳         |
| 1.0                                     | الا حضرت دا وُ د بن معاذ عتكی عليه الرحمة<br>-                                     |       | حضرت بعفربن برقان عليه الرحمة               | רא         |
| 1-4                                     | ٢ حضرت دار قطنی علیدالرحمة                                                         |       | (5)                                         |            |
| *************************************** | (;)                                                                                |       | حضرت خواجد حسن بصرى عليدالرحمة              | 70         |
| 1.4                                     | ٢ حضرت ذكوان مدنى عليدالرحمة                                                       |       | (2)                                         |            |
| (00000                                  | (,)                                                                                |       | حضرت حمادبن الي سليمان عليدالرحمة           |            |
| å 1•∧                                   | ٢ حفرت ربعي بن حراش عليدالرحمة                                                     |       |                                             |            |
| 1-9                                     |                                                                                    |       |                                             |            |
| 1-9                                     | حضرت ربیع بن مبیح سعدی علیه الرحمة<br>فه حل                                        | 19 9- | حضرت حيوة بن شريح عليه الرحمة               |            |
| 11-                                     | م حضرت ربيع بن نا فع طبی عليه الرحمة<br>(ز)<br>حضرت زراره بن الي او في عليه الرحمة | 41    | حضرت حماد بن سلمه بصری علیه الرحمة<br>منابع | ٥٠         |
| 266.000                                 | (5)                                                                                | 4r    | حفرت مليدارهمة<br>من حسر عط من الماريمة     | ١٥١        |
| الله الله                               | حضرت زراره بن ابی او بی علیه الرحمة                                                | 21 9  | معرست مین سی علیدار حمة                     | OF<br>MAAN |
|                                         |                                                                                    |       |                                             |            |

| صنح   | عنوان                                 | منح    | عنوان                                                |
|-------|---------------------------------------|--------|------------------------------------------------------|
| 120   | ٩٣ حفرت صالح مرى عليدالرحمة           | 111    | ۲۲ حفرت أمام زبرى عليه الرحمة                        |
| 124   | ٩١ حضرت صابوني عليه الرحمة            | 1111 = | ٢٧ حضرت زبيده بن حارث كوفي عليدالرحم                 |
|       | (ف)                                   | 111    | ٢٧ حضرت زبره بن معبد مدنى عليدالرحمة                 |
| ITA   | ٩٥ حضرت ضرار بن مره كوفي عليدالرحمة   | 111    | 20 حضرت زياد بن الى زياد عليه الرحمة                 |
| IFA   | ٩٦ حفرت ضحاك بقرى عليدالرحمة          | III    | ٢٦ حضرت امام زفر عليدالرحمة                          |
|       | (4)                                   | 110    | ۷۷ حفرت زمير بن محدم وزى عليدالرحمة                  |
| 1179  | ٩٥ حفرت طاؤس بن كيهان عليه الرحمة     |        | (5)                                                  |
| 100   |                                       |        | ۵۸ حفرت سعید بن میتب علیدالرحمة                      |
| 117   | 99 حضرت طحاوى عليدالرحمة              | III    | ٥٥ حضرت معيد بن جبير عليه الرحمة                     |
|       | (と)                                   |        | ٨٠ حضرت سالم بن عبدالله عليدالرحمة                   |
| اسا   | -                                     |        | ۸ حضرت سعد بن ابراہیم علیہ الرحمة                    |
| ساسا  | اوا حضرت عمروبن ميمون عليه الرحمة     |        | ۸۲ حضرت سليمان ميمي عليه الرحمة                      |
| الدلد |                                       |        |                                                      |
| 172   | ١٠١٠ حضرت عمروبن عتبه عليه الرحمة     |        |                                                      |
| IM    | ١٠١ حضرت عروه بن زبير عليدالرحمة      | 1      | ۸۵ حضرت سرج بغدادی علیدالرحمة                        |
| 164   | ١٠٥ حضرت علاء بن زياد عليه الرحمة     |        | (5)                                                  |
| 10.   | ١٠١ حضرت عبدالرحمٰن بحل عليه الرحمة   |        | ۸۷ حضرت شقیق بن الی سلمه علیه الرحمة<br>هه           |
| 10.   | 201 حضرت عبدالرحمن عليدالرحمة         | 1      |                                                      |
| 101   | ۱۰۸ حضرت عبدالله حدانی علیدالرحمة     |        |                                                      |
| ior   | ١٠٩ حضرت عبدالله بن قرشي عليه الرحمة  | ı      | ۸۹ حضرت امام شافعی علید الرحمة<br>معرف سخم من مراسات |
| 107   | ۱۱۰ حضرت عمر بن عبدالعزيز عليه الرجمة |        | 1.                                                   |
| 101   | الاستعبدالتعقيلي عليهالرحمنة          |        | ا9 حضرت حمس الدين عليه الرحمة<br>ده سر               |
| 101   |                                       |        | عود ده ده ده داد د                                   |
| 100   | ١١١ حضرت عطاء بن الي رباح عليه الرحمة | ماحوا  | ۹۲ حضرت صفوان بن سليم عليدالرحمة<br>معرور معرف       |

|                                         | ******                             | سندسن | عنوان                                |
|-----------------------------------------|------------------------------------|-------|--------------------------------------|
| مني                                     |                                    |       |                                      |
| 129                                     | ١٣٨ حفرت عمر بغدادي عليه الرحمة    | 107   | والمستعلى بن عبدالله عليدالرحمة      |
| 14+                                     | الما حضرت عبدالله حارثي عليدالرحمة |       | ١١٥ حضرت عمير بن باني عليدالرحمة     |
| 14.                                     | ١١٠٠ حضرت قاضى عياض عليه الرحمة    | 100   | ١١٦ حضرت عبيدالله معرى عليه الرحمة   |
|                                         | (づ)(ご)(む)                          |       | ١١١ حضرت عبدالله بن عون عليدالرحمة   |
| IAT                                     | اسما حضرت فندر عليه الرحمة         |       | ١١٨ حضرت عبدالملك بهداني عليه الرحمة |
| E.                                      | ١٣٢ حعرت فغيل بنعياض عليدالرحمة    |       | المعزت عبدالعزير تسملي عليدالرحمة    |
| IAA                                     | ١٧١ حفرت قاسم بن محد عليه الرحمة   |       | ۱۲۰ حضرت عبدالله بن مبارك عليدالرحمة |
| PAI                                     | ١١١٨ حفرت قاسم بن فيمر وعليدالرحمة |       | ا١٢ حفرت عبدالعزين عليدالرحمة        |
| IAY                                     | ١٣٥ حفرت قاسم عليه الرحمة          |       | ١٢٢ حفرت عمرزابه عليدالرحمة          |
| 11/4                                    | ١١١ حفرت قاسم بن سلام عليدالرهمة   |       | ١٢٣ حفرت عيى بن يونس عليدالرحمة      |
| IAA                                     |                                    |       | ١٢٨ حضرت عبدالرحمن عتقى عليدالرحمة   |
| *************************************** | (c)(J)(J)                          |       | ١٢٥ حضرت عبدالله كوفي عليدالرحمة     |
| 144                                     | ١٣١ حعرت كثير بن عبيد عليد الرحمة  |       | ١٢٦ حفرت عبدالله فبرى عليدالرحمة     |
| 114                                     | ١١٠ حفرت كرخى عليه الرحمة          |       | ١٢٤ حضرت عبدالرحمن تخعى عليدالرحمة   |
| 19-                                     | ١٥ حفرت ليث بن معد عليد الرحمة     | 121   | ١٢٨ حفرت عمر بن حسين عليدالرحمة      |
| 191                                     | والمحفرت محمر بن حنفيه بليدالرحمة  |       | ١٢٩ حضرت عبدالرحمن عليدالرحمة        |
| 191                                     | ١٥ حعرت مطرف الشفخير عليه الرحمة   | 1/12  | ١٣٠ حفرست على بن عاصم عليدالرحمة     |
| 190                                     | ١٥ حفرت محربن سيرين عليد الرحمة    | 125   | اسحا محضرت عاصم واسطى عليدالرحمة     |
| 190                                     | ١٥ حفرت امام محربا قر عليه الرحمة  | 120   | ١٣٢ حفرت على بن بكار مليد الرحمة     |
| i 19∠                                   | ١٥ حفرت محدين منكد رعليد الرحمة    | 0 120 | _                                    |
| i94                                     | ا حفرت منصور بن معتمر عليه الرحمة  | 140   |                                      |
| â 191                                   | ١٥ حفرت محم عليه الرحمة            | 14    | ١٣٥ حفرت عبدالملك تشيرى عليه الرحمة  |
| a re                                    |                                    |       |                                      |
| 7.                                      |                                    |       |                                      |

| 4 | 0 |
|---|---|
| ø |   |
| - |   |

| عنوان منح.                                                                                                                                                                                                                             | منح | عنوان                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (.)                                                                                                                                                                                                                                    | 100 | والمعرت امام محدثيباني عليه الرحمة                                                                         |
| ۱۸ حفرت بهام بن حادث عليه الرحمة ۲۲۳                                                                                                                                                                                                   | 1-4 | والا حضرت كمي بن ابرابيم بلخي عليه الرحمة                                                                  |
| ١٨١ حفرت مشيم بن بشيرعليدالرحمة ١٨٢                                                                                                                                                                                                    | r-A | و ١٦٢ حفرت محمد بن سوقه غنوى عليه الرحمة                                                                   |
| ١٨١ حعر = جمي بن جميل علمه الرحمة - ٢٢٥                                                                                                                                                                                                | r.A | و ۱۶۳ حضرت معلی رازی علیدالرحمة                                                                            |
| 180 - 2/1 le 18-100 - 20 1AC                                                                                                                                                                                                           | 1-9 | ١٦٣ حضرت محمد رقاشي عليه الرحمة                                                                            |
| ۱۸۱ حفرت بشيم بن بشيرعليدالرحمة ۱۸۵ مفرت بشيم بن بشيرعليدالرحمة ۱۲۵ ما ۱۸۵ مفرت بشيم بن بسيل عليدالرحمة ۱۲۵ مفرت بشام بن اساعيل عليدالرحمة ۱۲۵ مفرت باشم ليعي عليدالرحمة ۱۲۲۲ مفرت باشم ليعي عليدالرحمة ۱۲۲۲ مفرت باشم ليعي عليدالرحمة | r-4 | ١٦٥ حضرت محمد بن سلام عليه الرحمة                                                                          |
| ١٨١ حرب المحد المد                                                                                                                                                                                                                     | 11. | ١٦٦ حضرت محمد بهداني عليدالرحمة                                                                            |
| (3)                                                                                                                                                                                                                                    |     | ١٦٧ حفرت محدين ماعد مليدالرحمة                                                                             |
| ١٨ حفرت يعقوب عبدالله عليه الرحمة ٢٢٦                                                                                                                                                                                                  |     | ١٦٨ حفرت محدين اسلم عليه الرحمة                                                                            |
| ١٨٥ حفرت يعقوب المشون عليدالرحمة ٢١٧                                                                                                                                                                                                   | 1   | ۱۶۹ حضرت محمد بن یخی علیه الرحمة<br>مسلم مسلم مسلم مسلم مسلم مسلم مسلم مسلم                                |
| ۱۸۱ حضرت یونس بن میسره علیدالرحمة ۲۲۸                                                                                                                                                                                                  |     | ۱۷۰ حضرت امام سلم علیدالرحمة<br>صحیمسلا                                                                    |
| ۱۸ حفرت يوس بن عبيد عليد الرحمة ٢٢٨                                                                                                                                                                                                    |     | الما و الما الما الما الما الما الما الم                                                                   |
| ١٩ حعرت يوس ليني عليدالرحمة ٢٢٩                                                                                                                                                                                                        | 112 | الما حفرت محرجبنی علیه الرحمة `<br>الا را حفرت محرس نعری منال الده م                                       |
| ا معرت يكي بن عبد الملك عليد الرحمة ٢٣٠                                                                                                                                                                                                | PIA | ۱۷۲ حضرت محمد بن نصر مروزی علیدالرهمة<br>۱۷۳ حضرت محمد نمیثا بوری علیدالرحمة                               |
| ١٩ حفرت يخي بن سليم قرشي عليد الرحمة ٢٣٠                                                                                                                                                                                               | 214 | ۱۳۰۱ معرت ماهي عليه الرحمة<br>۱۲۲ معرت ماهي عليه الرحمة                                                    |
| ا معزت يخي بن عبد الملك عليد الرحمة ٢٣٠<br>١٩ معزت يخي بن عليم قرشي عليد الرحمة ٢٣٠<br>١٩١ معرت يخي بن معين عليد الرحمة ٢٣٠                                                                                                            |     | ((0)                                                                                                       |
| ١٩١ حطرت يجي بن سعيد قطان عليد الرحمة ٢٣٣                                                                                                                                                                                              | 719 | 22ا معترت تعرضني عليه الرحمة                                                                               |
| ١٩١ حعرت يجي يزيدواسطى عليدالرحمة ٢٣٣                                                                                                                                                                                                  |     | ١٧٦ حعرت امام نسائى عليه الرحمة                                                                            |
| ١٩ حعرت يجي بن يجي عليه الرحمة ٢٣٥                                                                                                                                                                                                     |     | (,)                                                                                                        |
| ١٩٠ حفرت يوسف معرى بليدالرجمة ٢٣٦                                                                                                                                                                                                      | PPI | 22 احفرت وبهب بن منه عليه الرحمة                                                                           |
| ۱۹۸ حضرت محیٰ بن مثنان علیه الرحمة ۲۳۷                                                                                                                                                                                                 | rrr | ۱۷۸ حضرت و هيب بن ور د كلي عليه الرحمة                                                                     |
| ١٩ د عرت يوس عليه الرحمة                                                                                                                                                                                                               | rrr | ١٥١ حفرت وزيرين مي عليدالرهمة                                                                              |
| ٢٣٨ عفرت يعقوب عليه الرحمة                                                                                                                                                                                                             | rrr | 9 ما معرت وزیرین میمی مایدالرحمة<br>۱۸۰ معرت وکیج بن الجرح مایدالرحمة<br>۱۸۰ معرت وکیج بن الجرح مایدالرحمة |

## رائے گرامی

حضرت شیخ العلماء علامه مولانا غلام جیلانی صاحب قبله مدظله العالی شیخ الحدیث دارالعلوم فیض الرسول براوُل شریف ضلع بستی (یویی)

محدثین کرام نے حضور علیہ الصلوٰ ق والسلام کے ارشادات عالیہ و احادیث مبارکہ کی جمع و ترتیب میں جو محنت شاقہ اور ذبنی اور فکری کاوش فرمائی ہے اس کی مثال علوم و معارف کی دنیا میں ہزار جبتو کے بعد بھی کہیں نظر نہیں آتی۔ ان ہستیوں کا پوری ملت معارف کی دنیا میں ہزار جبتو کے بعد بھی کہیں نظر نہیں آتی۔ ان ہستیوں کا پوری ملت اسلامیہ پر ایک احسان عظیم ہے کہ رُشد و ہدایت کے ان روشن چراغوں کو حوادث لیل و نہار کی تیز و تندآ ندھیوں سے بچاکر ساری کا نتات کوان کی روشنی سے دل و د ماغ کومنور و تابناک بنانے کا موقع عطا فرمایا۔

حضرت علامه الحاج مولایا عبد المصطفیٰ صاحب قبله اعظمی زیدت معالیهم کی بید معرکة اور تاریخ حدیث و فقه کا عبرت انگیز مرقع پیش کرنے والی عظیم وجلیل کتاب ہے جو اولیائے رجال الحدیث کے مبارک نام سے منظرعام پر آ رہی ہے۔ اس میں دو سوراویانِ حدیث کے مختمر گر اہم حالات زندگی آ سان پیرایہ میں درج کے گئے ہیں۔ زبان و بیان کی فصاحت و بلاغت اگر ایک طرف قار کمین کے دل و دماغ میں ایمان و عرفان کی تازگی و شکفتگی پیدا کرتی ہے تو دوسری طرف اس کی اثر پذیری کو دو چند کردیا گئی ہے۔ اس کتاب سے قبل آ پ کی دو کتابی "موسم رحمت" اور "معمولات الا براز" طبع محرکم مقبول خاص و عام ہو چکی ہیں۔ مولا نا اعظمی صاحب کا یہ سلمہ تصنیف و تالیف یقینا گئی کی از پشری کو دو پر آ مین فرائی و قبول فرمائے اور گئی محرکوبیش از بش درازی بخشے۔ (آ مین فرم آ مین)

دعا گو

اويس حسن عرف غلام جيلاني اعظمي

٢٢ ذي القعده ٨٥ ه

پیروں درویشوں بلکہ مجذوبوں اور باباؤں کے بجاہدات اور ان کے کشف و کراہات کے بارے میں تو اردو کے مصنفین نے بہت کچھ لکھا۔ لیکن عالمانِ وین یعنی فقہاء و محدثین کی عبادات و کراہات کے تذکروں سے اردو کا لٹریچر تقریباً بالکل ہی تہی وست ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بیروں اور باباؤں کی والایت و کراہات کا چے چا تو ہر خاص و عام کی زبانوں پر ہے مگر فقہاء و محدثین جو در هیقت ملت اسلامیہ کے ستون اور امت مسلمہ کی دور پر نوں پر ہے مگر فقہاء و محدثین جو در هیقت ملت اسلامیہ کے ستون اور امت مسلمہ کی دوران ہیں ان کی والایت و کراہات تو کجا لوگ ان کے ناموں تک سے بھی واقف نہیں۔ عوام تو عوام بعض خواص کا بیا حال ہے کہ جب وعظ یا دوران گفتگو میں کرامت کا تذکرہ کرتے ہیں تو کسی قلندر یا مجذوب کا کوئی قصہ ضرور سناتے ہیں۔ مگر حضرت امام اور عنی ہو تی تو کسی قلندر یا مجذوب کا کوئی قصہ ضرور سناتے ہیں۔ مگر حضرت امام اور اور دری قبرہ کی طرف اس خصوص میں بھی ان کے ذہن کی رسائی ہی نہیں ہوتی ۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عوام کا ایک بہت بڑا گروہ اس غلط نہی میں جتلا ہو گیا کہ طبقہ علماء میں کوئی ولی و صاحب کرامت ہوا ہی نہیں۔ اور بعض جابل بے شرع فقیروں کو بھی یہ داگ الاپ کی گرات ہوگئی کہ علماء تو صرف صاحب قال ہوتے ہیں صاحب حال اور درویش ہی لوگ ہوتے ہیں صاحب حال اور درویش ہی لوگ ہوتے ہیں۔ اور ابعض حال ہوتے ہیں صاحب حال اور درویش ہی لوگ ہوتے ہیں۔ اور ابعض جابل ہوتے ہیں صاحب حال اور درویش ہی لوگ ہوتے ہیں۔ اور ابعض حال ہوتے ہیں صاحب حال اور درویش ہی لوگ ہوتے ہیں۔ اور ابعن حال ہوتے ہیں میان کے خوام کا اور درویش ہی لوگ ہوتے ہیں۔

حالانکہ موزمین اسلام گواہ ہیں کہ فقہاء اور محدثین کی جماعت ہمی ایسے ایسے صاحب والیت و باکرامت ہزاروں با کمال اولیاء ہوئے ہیں جو کلشن کرامت میں پھولوں کی طرح مہکتے ہیں اور آ کان ولایت پرستاروں کی طرح حیکتے ہیں۔

نقباء ومحدثین میں کیے کیے چھے ہوئے گذری کے لعل اور اس سلسلہ ، مبارکہ کی چمکدارلزیوں میں کیے کیے گوہر آبدار در شہوار ہیں۔ اس نورانی منظر کی ایک جھلک دکھانے کیا صرف دوسو کثیر العبادات و صاحب کرامت نقبها ، ومحدثین کا بیمختر تذکرہ محصیر ناظرین ہے جو امید ہے کہ اِن جا ؟ اللہ تعالی ارباب بصیرت کے لئے منارہ نور و

مضعل بی عابت ہوگا۔ اور یقین ہے کہ اِن هاء اللہ تعالی اہل نظر اس کو پڑھ کر اس حقیقت کا اعتراف کریں ہے کہ مولی عزوجل نے فقہ و صدیمے کی خدمت کرنے والے بعض عالموں کوففش و کرامت کی ایک رفعت بخش ہے کہ ان کے درجات کی بلندی کا نظارہ کرتے وقت بڑے بڑے آ سانِ فضل و کمال کے سروں سے ٹو بیاں گر پڑتی ہیں اور ان علاء رہائیں کی جماعت میں ایسے ایسے مطلع انوار ولایت ہیں کہ جن کا نقش پا عابدوں اور ناہدوں کیلئے شع ہدایت اور جن کا غبار راہ فقیروں اور باباؤں کیلئے سرمہ چشم بھیرت ہے۔ زاہدوں کیلئے شع ہدایت اور جن کا غبار راہ فقیروں اور باباؤں کیلئے سرمہ چشم بھیرت ہے۔ ۲۔ میں نے اس کتاب میں قصدا نہ تو کسی صحافی کا تذکرہ تکھا اور نہ کی ہندوستانی فقیہ و محدث کا ذکر کیا کیونکہ میرا عزم ہے کہ اگر تو فین رہائی نے میری دھیری فرمائی تو فقیہ و محدث کا ذکر کیا کیونکہ میرا عزم ہے کہ اگر تو فین رہائی نے میری دھیری فرمائی تو بندی ساتھ تذکرہ اور مشاہیر علائے بندی سوائح حیات میں ایک الگ کتاب تحریر کروں گا۔

۳- اس کتاب میں فقہاء و محدثین کے ناموں کی ترتیب حروف بھی پر مرتب کی گئی ہے۔ تاکہ ناظرین کو ناموں کی حاش میں آسانی ہو اور ہر حرف کی فہرست میں اُن فقہاء و محدثین کے تذکرے کو مقدم رکھاہے جو تا بعی ہیں ' بجر چند ناموں کے کہ اگر کوئی غیر تا بعی فضل و کمال کے لحاظ سے بعض تا بعین پر فوقیت رکھتا تھا تو اس کا تذکرہ مقدم کردیا ہے۔ مضل و کمال کے لحاظ سے گزارش ہے کہ اس کتاب میں اگر کہیں ہو و خطا نظر آئے تو ہرور اس کی اصلاح فر ماکر بھی فقیر کو مطلع فر ماکیں اور خاص طور پر دعا فر ماکیں کہ مولی تعالی اس کی اصلاح فر ماکر بھی فقیر کو مطلع فر ماکیں اور خاص طور پر دعا فر ماکیں کہ مولی تعالی اس کتاب کو مقبولیت عامہ عطا فر ماکر ناظرین کیلئے ذریعہ رشد و ہدایت اور جھے گنہگار کیلئے زادِ قرت و وسیلہ مغفرت بنائے۔

وَما ذَالِكَ عَلَى اللهِ بِعَزِيْرٍ وَهُوَ حَسْبِى وَنِعُمَ الْوَكِيُلِ وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى وَسَلَّمَ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَالِهِ وَصَحْبِهِ آجُمَعِيْنَ عبدالمصطفی الاعظمی عفی عنه

تميم شعبان ۱۳۸۵ ه

دهورا.ي

#### حضرت امام الوخليف رحمة الله تعالى عليه

آپ کا اسم گرامی نعمان بن ٹابت اور لقب امام اعظم ہے۔ • ٨ مد میں آپ کی وال دت ہوئی اور • ۵ میں مدفون ہوئے۔

#### خاندان

تمام مورض کے زویک اتی بات تو مسلم الثبوت ہے کہ آپ کا خاندانی تعلیٰ مجمی سلم مورض کے زویک اتی بات تو مسلم الثبوت ہے کہ آپ کا ورعرب میں کوئر اسل سے ہے۔ البتداس میں اختلاف ہے کہ آپ کس نسل سے جی ہوار افجر و نصب آئے؟ اس سلط میں آپ کے بوتے اسلمیل بن حماد کا بیان ہے کہ ہمارا فجر و نصب اسلمیل بن حماد بن نعمان بن عامت بن نعمان بن مرزبان ہواور ہم لوگ نسل فارس سے اسلمیل بن حماد بن نعمان بن عامن بن عمارے دادا عابت کوف میں پیدا ہوئے تو جی اور ہم کھی بھی کسی کی غلامی میں نہیں آئے۔ ہمارے دادا عابت کوف میں پیدا ہوئے تو ان کے والد انہیں لیکر امیر المونین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ادر امیر المونین نظر ایک اور ان کی اولاد کے حق میں خیرو پرکت کی دعا فر مائی اور ہم کو امید ہے کہ وہ دعا ہے اثر نہیں رہی۔ (تاریخ بغداد ترجمہ ابوطنیف)

ظاہر ہے کہ کھر کا حال کھر والا ہی سب سے زیادہ جانتا ہے۔ لہذا اس سلسلے میں اسلیلے میں اسلیل بن حماد ہی کا بیان سب سے زیادہ قابل وثوق ہے۔

#### حليهءمبارك

امام اعظم ابوصیفہ میانہ قد مخوبصورت خوش لباس اور انتہائی وجیہہ ہتے۔عطر کا بکٹرت استعال فرماتے ہے۔عطر کا بکٹرت استعال فرماتے ہے۔حسن صورت کے ساتھ حسن سیرت میں بھی اپنی مثال نہیں رکھتے ہے۔ نہایت ہی کریم النفس سخی منحوار متواضع مبلند ہمت شیریں آ واز اور خوش مرکھتے ہے۔ نہایت ہی کریم النفس سخی منحوار متواضع مبلند ہمت شیریں آ واز اور خوش

بیان ہے۔

#### آ پ کاعلم

ابتداءعمر میں آپ ایک تجارت پیشہ صالح نوجوان ہے۔تعلیم وتعلم ہے کوئی خاص تعلق نہیں رکھتے ہتے۔ نا کہاں ایک دن کوف کے عظیم الثنان اور مشہور محدث حضرت امام شعبی نے آپ کو دیکھا تو فرمایا کہ اے ابوطنیفہ! مجھے کوئم میں علمی صلاحیت کے جوہر نظر آتے ہیں۔ لہذاتم علاء کی درسگاہوں میں حاضر ہوکرعلم حاصل کرو۔حضرت امام ضعبی کی اس مخلصانہ تعیمت کا آپ کے دل پر بڑا گہرا اثر بڑا اور آپ ایک دم بخصیل علوم میں مشغول ہو مکئے اور اپنی فطری ذہانت اور ذوق وشوق کے ساتھ بے پناہ محنت کی بدولت تمام علوم مروجه ليحني ادب علم الانساب إيام العرب علم كلام فقه وحديث وغيره مين مرتبهء كمال پر پہنچ محتے۔ خاص كرعلم فقد ميں تو ايسے باكمال ہو محتے كہ بڑے بڑے علم حديث و فقد کے پہاڑوں نے آپ کی علمی جلالت و برتری کا اعتراف کرتے ہوئے آپ کے امام الائمه ہونے کی شہادتیں دیں۔علم فقہ میں امام مدوح نے حضرت حمادین ابی سلیمان ہی کی درسگاہ کوایئے لیے کافی سمجھا اور دس برس تک ان کی صحبت سے فیضیاب ہوتے رہے۔ محر علم حدیث کی طلب میں بہت زیادہ شیورخ حدیث کی درسگاہوں میں حاضری دی۔ یہاں تک کہ بڑے بڑے با کمال محدثین و فقہاء نے آپ کے علم وفعنل کی داو دی۔ حضرت امام اوزاعی جو ملک شام کے مسلم الثبوت امام الحدیث بیں آپ کے مخالفین کے برو پیکنڈوں سے متاثر ہوکر آپ سے بدگمان تھے۔ لیکن جب آپ کی تصنیفات کے چند اوراق کا مطالعہ کیا اور پھر ایام ج میں مکہ مرمہ کے اندر جب امام ابوحنیفہ سے ملاقات ہوئی اور رفع یدین کے مسئلہ میں مکاملہ ہوا تو امام اوز اعی آپ کی علمی جلالت پر جیران رہ گئے اور اپنی بدگمانی پر کف افسوس ملنے کے اور خوش ہوکر اپنی سند سے ا مام ابوطنیفه کوسر فراز فر مایا اور تمام عمر آپ کے مداح رہے۔ (فتح القدير وحجة الله البالغه وغيره)

#### حضرت امام محمد باقر كافيض صحبت

اہل بیت کے چیٹم و چراغ جفرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت اقدی میں جب حفرت امام ابوصنیفہ نے حاضری دی اور چند مسائل پر سیر حاصل تقریر فرمائی تو حضرت امام ابوصنیفہ نے حاضری دی اور چند مسائل پر سیر حاصل تقریر فرمائی تو حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنداس قدر خوش ہوئے کہ جوشِ مسرت میں امھر کر ان کی بیٹانی چوم لی (عقو دالجمان باب نمبر ۱۹)

پھرایک مدت تک آپ امام ممدوح کی خدمت میں حاضر رہے اور فقہ و حدیث کے متعلق بہت کی نادر معلومات حاصل کیں۔ چنانچہ شیعہ وسنی دونوں مؤرضین نے اس کو مانا اور امام ابوحنیفہ کی معلومات کا بہت بڑا ذخیرہ حضرت امام محمد باقر کا فیض صحبت تھا۔

#### حضرت امام جعفرصادق سيعلمي استفاده

اس طرح آپ نے حضرت امام باقر کے فرزند رشید اور جانظین حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالی عند کے فیض صحبت ہے جمی بہت زیادہ علمی استفادہ فر مایا۔ اور یہ دونوں مقد س ہتیاں جن کے گھرے نقہ و حدیث بلکہ تمام مذہبی علوم نکلے اپنے سعادت مند شاگرد امام ابوضیفہ کو اپنے علمی فیضان ہے ہمیشہ سر فراز فر ماتی رہیں اور ان دونوں بزرگوں اور دوسرے اکابر نے آپ کی وسعت معلومات پر اپنی مہر تصدیق قبت فر مائی اور آپ کے تمام اسا تذہ آپ پر انتہائی شفیق اور آپ کی علمی قابلیت کے مداح رہے۔
حماد بن ابی سلیمان کی درسگاہ میں امام ابوضیفہ کے سواکوئی شخص آپ کے سامنے نہیں بیشتا تھا۔ ایک موقع پر تماد بن ابی سلیمان آپ کو اپنی جگہ بھا کر کہیں باہر چلے گئے۔
آپ تمام لوگوں کے سوالوں کا جواب دیتے رہے ایسے مسائل بھی لوگوں نے آپ سے دریافت کیے جو آپ نے استاد سے نہیں سے تھے۔ استاد کی واپسی پر ایسے ساٹھ مسائل کو خدمت میں چیش کیا۔ استاد نے چاہیں سے اتفاق کیا اور بیس سے اختلاف۔ امام ابوضیفہ خدمت میں چیش کیا۔ استاد نے چاہیں سے اتفاق کیا اور بیس سے اختلاف۔ امام ابوضیفہ نے تشم کھائی کہ سازی عمر حاضر خدمت رہوں گا'چنانچہ استاد کی وفات تک ساتھ دے۔

عقل و دا تا کی

جلیل القدر محدث علی بن عاصم فر مایا کرتے تھے کہ اگر امام ابوطنیفہ کی عقل روئے زمین کے آ دھے آ دمیوں کی عقل سے تولی جائے تو امام ابوطنیفہ کی عقل کا پلہ بھاری رہے گا۔
اسی طرح خارجہ بن مصعب کا قول ہے کہ میں نے ایک ہزار علماء کا دیدار کیا ہے۔
مگر ان میں تیمن یا جار بی کو بہت بڑا عاقل پایا ا۔ ان میں سے ایک ابوطنیفہ ہیں۔
مگر ان میں عبداللہ انصاری مشہور محدث نے فرمایا کہ امام ابوطنیفہ کی عقل ان کے کلام میں عبداللہ انصاری مشہور محدث نے فرمایا کہ امام ابوطنیفہ کی عقل ان کے کلام ان کے کلام کا دوران کی نقل وحرکت سے ظاہر ہوتی تھی۔ (تاریخ بغداد وغیر و)

آب کی تابعیت

علماء محدثین ومؤرخین کا اتفاق ہے کہ آپ تابعی ہیں اور یہی سیح و رائج قول ہے کہ آپ حفرت انس بن مالک وغیرہ سحابہ رمنی الله تعالی عنبم کے دیدار وشرف محبت سے مشرف ہوئے۔ چنانچ بعض علماء نے ان صحابہ کی فہرست بھی مرتب فرمائی ہے جن کی زیارت سے امام ابوصنیفہ رمنی الله تعالی عند سرفراز ہوئے اور وہ حسب ذیل ہیں۔

#### امام صاحب نے جن صحابہ کی زیارت کی

۱ - انس بن ما لک ۲ - اسعد بن سهل بن حنیف انصاری ۳ - بسر بن ارطاق اسمای سمسای بن یزید کندی ۵ - سهل بن سعد ساعدی ۲ - صدی بن محلان ابوامامه بابلی ۲ - سائب بن یزید کندی ۵ - سهل بن سعد ساعدی ۴ - صدی بن محلان ابوامامه بابلی ۷ - طارق بن شهاب مجلی کوفی ۸ - عبدالله بن افی او فی ۹ - عبدالله بن بسر ۱۰ - عبدالله بن تعبد سلی تعبد الله بن الحارث بن نوفل ۱۲ - عبدالله بن حارث بن جزء ۱۳ - عتبه بن عبدسلی ۱۲ - عامر بن وائله کا ابوالطفیل عمرو بن ابی سلم ۱۲ - عمرو بن حریث قرقی محزوی ای معدیکرب کا - قبیصه بن ذویب ۱۸ - ما لک بن حویرث ۱۹ - محود بن لبید ۲۰ - مقدام بن معدیکرب ۱۲ - ما لک بن اوی ۱۳ - ما لک بن حویرث الله تعالی عنهم (شهرة الدرایه)

صحابه وكرام سے روایت حدیث

ہاں البتہ اس بات میں اختلاف ہے کہ آپ نے کی سحالی سے حدیث کی روایت

و كى ب يانبيس؟ تو اسليط من بعض علاء في صحابه ست امام ابومنيفه كى روايت كا ا تكاركيا ہے۔ چنانچہ جہاں تک معلومات بم پہنی ہیں سب سے پہلے دار قطنی التوفی ١٨٥ مے نے ب کہا کہ امام ابوصنیفہ نے کسی صحابی سے کوئی حدیث روایت نہیں کی۔ پھر خطیب بغدادی نے بھی تاریخ بغداد میں بعینہ یمی بات دہرا دی۔ بعد کو دوسرے شواقع نے بھی ان دونوں کے بیانوں پر عام طور پر بہی فیصلہ کردیا۔ یہاں تک کہ علامہ ابن حجر عسقلانی مجمی ان ہی لوگوں کے ہم زبان بن گئے۔لین ایک منصف مراج پر بیاب مخفی نہیں کہ دار مطنی اور خطیب و العدادي كوحفرت المام اعظم كى جناب من جوسوء عقيدت ب اس كود يكيت موت ان دونوں کے اس انکار کی کیا وقعت ہو عتی ہے؟ خصوصاً جبکہ بڑے بڑے آئمہ حدیث کا فیملہ اس بارے میں امام ابوطنیف کے حق میں ہے۔ چنانچہ اقلیم حدیث ورجالی کے بادشاہ یکی بن معین جو جرح و تعدیل کے مسلم الثبوت امام میں اپنی تاریخ میں تحریر فرماتے ہیں کہ بلاشبدامام ابوصنیفہ نے عائشہ بنت غجر و سے صدیث سی ہے جوصحابیہ ہیں۔ اس طرح عافظ الوقيم صاحب "جليته الأولِياء" التوفي ١٣٠٠ه (خطيب بغدادي فن حديث من شاگرد وطفل بمتب ہیں) نے صاف صاف فرمایا کہ امام ابوخنیفہ نے حسب زیل صحابہ کا د بدار فرمایا اور ان سے حدیثیں تی ہیں۔

ا- انس بن ما لک ۳-عبدالله بن حارث ۳-عبدالله بن ابی اوفیٰ (الانتمار والترجح تمذیب اصحیح)

ان کے علاوہ دوسرے فقہاء ومحدثین کی ایک بڑی جماعت نے متند روایتوں کے ساتھ اس کو ثابت کیا ہے کہ امام ابوطنیفہ نے صحابہء کرام سے حدیث من کر روایت کی ہے ' چنانچہ ایک پچاس حدیثیں ہیں جن کوامام ابوطنیفہ نے صحابہء کرام سے روایت فرمایا ہے۔ چنانچہ ایک پچاس حدیثیں ہیں جن کوامام ابوطنیفہ نے صحابہء کرام سے روایت فرمایا ہے۔

پھر اس بحث میں روایت کے علاوہ ایک درایت وعقلی شہادت بھی خاص طور پر قابل توجہ ہے اور وہ یہ کہ سب سے آخر میں وفات پانے والے صحابی ابوالطفیل عامر بن واتلہ بن مبداللہ بن لیش میں جنہوں نے ۱۱ھ میں وفات پائی البذا ان کی وفات کے وقت امام ابوضیفہ کی عمریقینا تمیں برس کی تھی اور دُر مخار و فیر و میں تصریح موجود ہے کہ امام ابوضیفہ نے بچین بی فرمائے ہیں۔ اس صاب سے بندرہ جی تو امام ابوضیفہ نے ابوالطفیل عامر بن واحلہ لیشی کہ حرمہ بی می مام بن واحلہ لیشی کی حیات بی میں کے اور ابوالطفیل عامر بن واحلہ لیشی کہ حرمہ بی می مفات پائی۔ پھر یہ کیو کرمکن ہوسکا ہے کہ امام ابوضیفہ بندرہ مرحبہ کہ مکرمہ میں ماضر ہوں اور ابوالطفیل عامر بن واحلہ لیشی سحانی سے ملاقات اور سائ مرجبہ کہ مکرمہ میں ماضر ہوں اور ابوالطفیل عامر بن واحلہ لیشی سحانی سے ملاقات اور سائ تو روایت صدیث نہ کریں؟ جبکہ یہ آخری سحانی شے اور تمام لوگ انہیں ایک نا در الوجود ترک بیجتے سے اور تمام لوگ انبیں ایک نا در الوجود ترک بیجتے سے اور تمام لوگ انہیں ایک نا در الوجود ترک بیجتے سے اور تمام لوگ انہیں ایک تا تو کہ سند کو بھلا امام ابوضیفہ کیلئے کون سا ایسا مانع تھا کہ وہ والک صحابی سے روایت کر کے اپنی سند کو پھلا امام ابوضیفہ کیلئے کون سا ایسا مانع تھا کہ وہ ایک صحابی سے روایت کر کے اپنی سند کو عالی نہ بنا تے ؟ یہ روایت کر کے اپنی سند کو عالی نہ بنا تے ؟ یہ روایت یعینا ان روایتوں کی بہترین موٹھ ہے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ مام ابونے نہ کہ بحث سے ثابت ہوتا ہے کہ امام ابوضیفہ کی بعض صحابہ سے بھی سائ صدیث کا شرف عاصل ہوا۔

بہرکف امام ابوطنیفہ نے محابہ کرام کا دیدار فرمایااور ان سے روایت بھی گی۔ یہ دونوں باتیں جا کہ ایک ہیں۔ دونوں باتیں جا کہ تاکر درشید بھی جیں۔ دونوں باتیں جا کہ مشاکر درشید بھی جیں۔ آ یہ کے مشاکر و تلافدہ

صحابہ ، کرام کے علاوہ آپ بہت سے کبار تابعین و تبع تابعین کے شاگر دہلیل بیں۔ چنانچہ ملائلی قاری نے فر مایا کہ آپ کے مشائخ حدیث کی تعداد میار ہزارہے جن میں۔ چنانچہ ملائلی قاری نے فر مایا کہ آپ کے مشائخ حدیث کی تعداد میار ہزارہے جن میں۔ یہ دن میں دور میں۔

ا- ابرابیم بن محمد بن المتشر "۴- استعیل بن عبدالمالک ۳- ابو بند حارث بن عبدالرحن بهدانی هم- حماد بن ابی سلیمان ۵- خالد بن علقه ۴- ربیعه بن عبدالرحن عدارحن عدارحن بهدانی مروق توری ۹- سلمه بن تهیل ۱۰- ساک بن حرب اا- شداد بن علاقه ما من قشری ۱۳- شیبان بن عبدالرحن ساا - طاوس بن کیبان سما - عبدالله بن و یتار ۱۵- امام زهری ۱۳- عطا بن ابی رباح کا - قاده بن و عامه ۱۸- ابوجعفر محمد بن عل

19-علقہ بن مردر ' ۲۰-عکرمہ مولی ابن عباس ' ۲۱-امام صحی ' ۲۲-منصور بن معتمر ' ۱۲-امام صحی ' ۲۳-منصور بن معتمر ' ۲۳-ابوا بخق سبعی ' ۲۳-عطاء بن سائب ' ۲۵-امام ایمش ۔ (رضوان اللہ تعالیٰ علیم اجمعین ) ۲۳-ابوا بخق سبعی ' ۲۳-عطاء بن سائب ' ۲۵-امام ایمش ۔ (رضوان اللہ تعالیٰ علیم اجمعین ) یہار سب حدیثوں کے وہ جلیل الثان شیوخ ہیں جو تمام دنیا ہیں حدیثوں کے پہاڑ شار کیے جاتے ہیں۔

آپ کے شاگردوں کے بارے میں طافظ عبدالقادر قرشی کا بیان ہے کہ چار ہزار افراد نے امام ابوطنیفہ سے صدیث کی روایت کی اور ان کے مذہب کوفل کیا۔ افراد نے امام ابوطنیفہ سے صدیث کی روایت کی اور ان کے مذہب کوفل کیا۔ (الجواہرالمضیة)

۵-حسن بن زیاد ۲- یخی حمانی '۷-وکیع بن الجراح' ۸- یزید بن مارون ۹ - علی بن عاصم ' ۱۰-عباد بن العوام '۱۱-حفص بن غیاث نخعی کوفی ' ۱۲-اسد بن عمروسحلی ' ۱۳-ابوعصمه نوح بر العوام '۱۱-ابوعصمه نوح بن ابی مریم مروزی '۱۲-ابومطیع تکم بن عبدالله بلخی '۱۵-بوسف بن خالد تمنی '۱۲-داؤ دطائی '

الله الماء من الى حنيفه رضى الله تعالى عنهم .

#### آپ کی روایات

آ پ برنبت دوسرے کبارمحدثین کے قبیل الروایت میں پھر بھی ایک قول ہے کہ آ پ کی روایت کردہ حدیثوں کی تعداد ایک ہزار سات سو ہے۔ (زُرقانی علی المواہب)
آ پ کی روایت کر دو حدیثوں کی تعداد ایک ہزار سات سو ہے۔ (زُرقانی علی المواہب بن آ پ کی روایت کم ہونے کے چند اسباب ہیں۔ منجملہ ان کے ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہے کہ جو اہل علم پر مخفی نہیں کہ روایت حدیث کے بارے میں امام ابوحنیفہ کے شراکط اس قدر سخت ہیں کہ بہت می حدیثیں آ پ کے معیار پر قابل قبول نہیں رہتیں اور دوسرے محدثین نے چونکہ شراکط میں نری برتی اس لیے ان کے مزد یک وہ سب احادیث قابل محدثین نے چونکہ شراکط میں نری برتی اس لیے ان کے مزد یک وہ سب احادیث قابل

INDUSTRIE CONT

تبول ہو گئیں جن کو امام ابو صنیفہ نے ترک فرمادیا تھا' لہذا بیاوگ کیٹر الا حادیث ہو مجئے۔
ہبرحال غیر مقلدین کا بیر پراپٹینڈ اکہ امام ابو صنیفہ کو صرف سترہ حدیثیں یا ہتھیں' بیہ ایک ایسا مردود قول ہے کہ اہل علم تو اہل علم غیرت مند جہال بھی اس کو زبان پر لاتے ہوئے شرم محسوں کریں گے۔

سوچنے کی بات ہے کہ وہ امام ابو حنیفہ جن کو صحابہ کی زیارت و شاگردی کا شرف حاصل ہوا اور چار ہزار ایسے ایسے جلیل القدر محدثین کے حلقہ درس میں شامل ہوئے جونن صدیث میں بخرنا پیدا کنار تھے وہ امام ابو حنیفہ جنہوں نے حدیث کی طلب میں ہیں مرتبہ سے زیادہ بھرہ کا سفر کیا اور اکثر سال سال بحر بھرہ میں متیم رہ کرعلم حدیث پڑھا۔ سے زیادہ بھرہ کا سفر کیا اور اکثر سال سال بحر بھرہ میں متیم رہ کرعلم حدیث پڑھا۔ وہ امام ابو حنیفہ جنہوں نے بچین جج کرے ممالک اسلامیہ کے کوشے کوشے سے آنے والے محدثین سے استفادہ کیا۔

وہ امام ابوطنیفہ جنہوں نے چہ برس مکہ مکرمہ میں قیام کر کے علم حدیث کی تحصیل کی اوہ امام ابوطنیفہ جن کی تحصیل کی وہ امام ابوطنیفہ جن کی نگاہ اجتماب نے اپنی تصنیف 'دستاب الا اد' کو جالیس ہزار صدیثوں کے مجموعہ میں سے چن کر مرتب فرمایا'

وه امام ابوحنیفه جن کے شاگر دامام ابو یوسف کو بے شار احادیث صحیحہ کے علاوہ ہزاروں ﷺ موضوع حدیثیں بھی یادتھیں۔

وہ امام ابوصنیفہ جن کے شاگرد امام محمد کے درس میں اتنا کیٹر مجمع ہوتا تھا کہ کوفہ کی سڑکیں بھر جاتی تھیں'

وہ امام ابوصنیفہ جن کے شاگر دعلی بن عاصم کی درسگاہ میں روزانہ تیں ہزار طلباء شریک درس ہوتے تھے۔

وہ امام ابوحنیفہ جن کے شاگر دیزید بن ہارون کے درس میں ستر ہزار سامعین حاضر جنے تھے۔

قُلِ الني آب كوالل حديث كني والي

#### الله! انصاف

کیا ان تاریخی شواہد کی موجودگی میں بھی کوئی صاحب عقل ہیہ کہدسکتا ہے کہ امام ابوعنیفہ کوصرف سترہ حدیثیں یا دخمیں۔معاذ اللہ

به سوخت عقل زجرت كداي چه بوالعمي است؟

#### آ ب کی علمی جلالت پر اماموں کی شہادت

ناقدین صدیث نے آپ کو ثقهٔ وصاحب انقان حفاظ صدیث کی فہرست میں شار فرمایا۔ (تذکرة الحفاظ)

امام مالک نے ارشاد فرمایا کہ میں نے امام ابوطنیفہ کو دیکھا ہے اگر وہ اس پھر کے ستون کوسونا ثابت کرنے کیلئے دلائل پر اُئر آتے تو وہ اپنی دلیلوں سے اسے سونا ثابت کردیجے۔ (تبعرہ)

امام شافعی کا قول ہے کہ تمام لوگ فقد حدیث میں امام ابو صنیفہ کے عمال ہیں اور میں امام ابو صنیفہ کے عمال ہیں اور میں ہے امام ابو صنیفہ سے مرفقیہ تبیس و یکھا۔

یکی بن معین محدث کا قول ہے کہ ہم خدا کا نام لے کر جموث نہ بولیں ہے۔ ہم فدا کا نام لے کر جموث نہ بولیں ہے۔ ہم نے ابوضیفہ سے بہتر کسی کی فقہ نہیں پائی اور ہم نے ان کے اکثر اقوال افقیار کر لیے ہیں۔ جعفر بن رہع کا قول ہے کہ پانچ برس میں امام ابوضیفہ کے پاس رہا' ان سے زیادہ فاموش آ دی میں نے نہیں ویکھا۔ گر جب کوئی مسئلہ پیش آ تا تو دریا کی روائی کی طرح آ پ کی تقریر آئی گان علم کو سیراب کردیتی تھی۔ (تبعرة الدراب وتاریخ بغداد)

محمد بن بشربیان کرتے ہیں کہ میں امام ابوصنیفہ کی درسگاہ سے انھ کر حضرت سفیان اورک کی مجلس درس میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اے محمد بن بشر! تو ایسے مخف کی درسگاہ سے آیا ہے کہ آئ روئے زمین پراس سے بڑا کوئی فقیہ نہیں ہے۔ (تبعرہ وفیرہ) مسند العراق حافظ علی بن عاصم نے فرمایا کہ اگر تمام جمعصروں کاعلم امام ابوصنیفہ کے علم سے تولا جائے تو یقیناً امام ابوصنیفہ کا علم سے بھاری پڑے گا۔

(مناقب موفق بن احمد وتاريخ بغداد)

امام المش نے جب چند مسائل دریافت کے اور امام ابوضیفہ نے ہراک کا جواب امام المشیفہ نے ہراک کا جواب امام المش بی کی روایت کردو حدیثوں سے ارشاد فرمایا تو امام اعمش بول المفے کہ اے فتہا بیتیا تم لوگ طبیب ہواور ہم لوگ (محدثین) عطار (دوا فروش) ہیں۔

حافظ علی بن الجعد جوامام بخاری و امام ابوداؤ د وغیرہ کے استاد ہیں فر مایا کرتے تھے کہامام ابوحنیفہ جب حدیث بیان فرماتے ہیں تو وہ موتی کی طرح آبدار ہوتی ہے۔

(جامع مسانيدالا مام الاعظم)

ابو بكر بن عياش محدث فرمات بي كدسفيان توري كے بعائی عمر بن سعيد كا جب انقال ہوا تو ہم لوگ سفیان توری کے پاس تعزیت کیلئے مجے مجلس میں عبداللہ بن ادریس اور دوسرے بہت سے محدثین موجود نظے اس عرصے میں امام ابوحنیفہ مع اپنی جماعت کے وبال پنچے۔سفیان توری نے جب ان کو دیکھا تو ایک دم کھڑے ہو گئے اور آ مے برہ کر نہایت ہی گر بحوثی کے ساتھ معانقہ کیا اور ان کو اپنی مند پر بٹھا کرخود ان کے سامنے بیٹھ کئے۔ بید کمچاکر جھاکو بڑا سخت غصہ آیا چنانچہ میں نے سفیان توری سے کہا کہ حضرت! آج آب نے ایسا کام کیا جو جھے کو اور میرے ساتھیوں کو برا معلوم ہوا۔ انہوں نے یو چھا کہ وہ كيا؟ توميل نے كہا كرآب كے ياس الوصنيفدآئے تو آب ان كيلے كورے مو محے۔ ان كيك الى مند خالى كردى اور ان كے ادب من آب نے بہت بى زيادہ مبالغه سے كام لیا سیم لوگول کو ناپیند ہوا۔ نیون کرسغیان توری نے فرمایا کہتم لوگوں کومیرا بیمل کیوں نالبند ہوا؟ ابوصنیفہ بہت ہی بڑے عالم اور بلند مرتبہ من بیں۔ مجھے ان کے علم کی تعظیم كيك انعنائى عابي تقار اكريس ان كعلم كيك ندافعتا توان من وسال كى بزركى كيك انھتا۔ اگر اُن کے من وسال کیلئے ندا مھتا تو ان کی فقد کے واسطے اٹھتا۔ اگر فقد کیلئے ندا مھتا تو ان کے تقوی کیلئے افتا۔ ابو بحر بن عیاش کہتے ہیں کہ سفیان توری نے جھے کو ایبا خاموش كرديا كه ميں بالكل ہى لا جواب ہوكيا۔ (تاریخ بغداد وغيرہ)

ابوجعفر کا قول ہے کہ میں نے ابوصنیفہ سے برد کر فقید اور بارسانسی کونبیں ویکھا۔

حضرت نفیل بن عیاض کہا کرتے تھے کہ ابو صنیفہ مرد نقیہ تھے۔ فقہ جی معروف پارسائی میں مشہور بڑے دولتند' انتہائی تی شب و روز تعلیم و عبادت جی مصروف رات اچھی کر ارنے والے کم تحن کین اگر کوئی مسئلہ سامنے آ جاتا تو ایسا کلام فرماتے کہ ہدایت کا حق ادا کردیتے۔ مسعر بن کدام کہا کرتے تھے کہ کوفہ جی صرف دوآ دمیوں پر جھے کورشک آتا ہے۔ ابو صنیفہ پر ان کی فقہ کی وجہ سے اور حسن بن صالح پر ان کے ڈہد کی وجہ ہے۔ آتا ہے۔ ابو صنیفہ پر ان کی فقہ کی وجہ سے اور حسن بن صالح پر ان کے ڈہد کی وجہ ہے۔

حضرت وکیج بن الجراح کے حالات علی جو ایک مشہور صدف سے کھا ہے کہ ایک موقع پر چند اہل علم کی مجلس علی بیٹے ہوئے سے ناگہاں کی نے یہ کہد دیا کہ فلاں مسئلہ علی ابوضیفہ نے خلطی کی۔ حضرت وکیج بن الجراح ایک دم چونک کر اٹھ بیٹے اور فر ملا علی ابوضیفہ کیوں کے خلطی کر بھتے سے؟ ابو پوسف اور زُ فر قیاس علی کی بن زائدہ و حفظ بن غیاث و مندل و حبان حدیث علی۔ قاسم بن معن لغت و حربیت علی۔ داؤد طائی و نفیل بن عیاض زہد و تقوی علی بگاندروزگار ہے۔ اس رجہ کے لوگ جس فحص کے ساتھ ہوں بھلا دہ کہیں خلطی کر سہتے ہوں بھلا دہ کہیں خلطی کر سہتے ہوں الجراح بیں کہ امام احمد بن صغبل کو ان کے آ مے درانو کے تملد تہ کرنے پر فخر تھا جا ان الجراح بیں کہ امام احمد بن صغبل کو ان کے آ مے ذانو کے تملد تہ کرنے پر فخر تھا جا ناچہ اما احمد بن صغبل کو ان کے آ مے زانو کے تملد تہ کرنے پر فخر تھا جن ان کامشل شد یکھا ہوگا۔ ( تہذیب الا ساء علا مدنووی) بیان کی ہے کہ بیہ صدیث جمعہ سے اس محض نے بیان کی ہے کہ بیہ صدیث جمعہ سے اس محض نے بیان کی ہے کہ تیری آ تکھوں نے ان کامشل شد دیکھا ہوگا۔ ( تہذیب الا ساء علا مدنووی) آ ہے کا زبد و تھو گئ

آ پ علم وفضل میں اعلیٰ درجہ کے یا کمال ہونے کے ساتھ ساتھ ڈہد و تعویٰ میں بھی ہے۔ بنوامیہ کے دور حکومت میں عمر بن میسرہ گورنر نے قاضی القصاق (چیف بے مثال تھے۔ بنوامیہ کے دور حکومت میں عمر بن میسرہ گورنر نے قاضی القصاق (چیف جسنس) کا عہدہ چیش کیا گرآ پ نے اس کو محکرا دیا۔ گورنر نے آپ کو کوڑے لکوائے اور اس منصب کو قبول کرنے کیلئے طرح طرح سے مجبور کیا گرآ پ نے ایک ظالم حکومت کا

چیف جسٹس بناکسی طرح قبول نہیں فرمایا۔

پھرعبای دورِ حکومت مین خلیفه ابوجعفر منصور نے بھی آپ کو اس عہدہ کیلئے مجبور کیا کین آپ نے منظور نہیں فرمایا تو اس ظالم حکمران نے آپ کوجیل میں قید کر دیا اور روزانہ وس کوڑے لکواتا رہا۔ یہاں تک کہ آپ کوڑوں کی ضرب سے عدمال ہوتے ہوتے قيدخانے ہى ميں وفات يا محے مرايك ظالم بادشاه كا قاضي القصناة بنا قبول تبين فرمايا۔ علامه ابن جوزی نے نقل فر مایا ہے کہ خلیفہ ابوجعفر منصور نے اس عہدہ قضا کیلئے امام ابوحنیفہ وسفیان توری ومسعر وشریک حیار مخصوں کوطلب کیا۔ امام ابوحنیفہ نے در بارشاہی میں جانے سے پہلے ہی بی فرمادیا تھا کہ میں تو بیعبدہ ہرگز قبول نہیں کروں کا اور سفیان توری فرار ہوکر روپوش ہوجائیں کے اور مسعر دیوانے بن کر اس بالاسے خلاصی یائیں کے۔ تمرشر یک ضرور اس کیچڑ کی دلدل میں پھنس جائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ سفیان توری تو تھی منام گاؤں میں فرار ہوکر حیب مجئے۔ مگر امام ابوطنیفہ ومسعر و شریک تینوں شابی در بار میں حاضر کیے گئے مسعر در بار میں پہنچتے ہی ایک دم پاکل بن سے اور خلیفہ منصور سے جلدی جلدی سوال کرنے گئے کہ امیر المومنین! تنہارا کیا حال ہے؟ تنہارے بي كي بي المارك كدها حال تدرست بي يا الغرا تبهار عمود العالم كل كون سا جاره كهابت بين؟ مسعر كى ان بي كى باتوں كوس كر ظيفه غضبناك موكيا اور بوايا بیتو مجنون ہے اس کوفورا دربار سے نکال دو چنانچیمسعر دربار سے باہر کردیتے گئے۔ پھر ا مام ابوصنیفہ کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ اے امیر المومنین! میں اس عہدہ کے ا اِلْقَ نہیں ہوں۔منصور نے کہا امام ابوحنیفہتم حجوثے ہو۔امام نے فرمایا سبحان اللہ۔اب تو امیرالمومین نے بھی اس کی شہادت وے دی کہ میں اس عبدہ کے لائق نہیں ہوں كيونكه ميں جب جھوٹا ہوں تو بھلا ايك جھوٹا مخص كس طرح قاضى القصناۃ كے عہدے پر فائز ہوسکتا ہے؟ منصور نے جوا کر کہا کہ اے ابو صنیفہ! خدا کی فتم تم کو قاضی القصاۃ کا أَمَّ منصب قبول كرنا براے گا۔ إمام نے فرمایا كه خداكى فتم ميں اس عبدے كو مجھى قبول نہیں کروں گا۔ درباریوں نے کہا کہ ابوضیفہ! کیا کرتے ہو؟ تم امیرالمومنین کے مقابلے میں فتم کھاتے ہو؟ امام نے فرمایا کہ امیرالمومنین کو اپنی فتم کا کفارہ ادا کرنا ہے حد آسان ہے۔منصور نے غضبناک ہوکر آپ کو کوڑے لگانے اور جیل میں بند کرنے کا حکم دے دیا۔ شریک نے ہوا کا رخ دیکھا تو مجبورا اس عہدے کو قبول کرلیا۔

امراء وسلاطین کے ہدایا و تخالف کو آپ نے بھی قبول نہیں فر مایا۔ عمر بھر آپ نے کسی کی غیبت نہیں فر مائی۔ بھی کسی سنت کو ترک نہیں فر مایا اور نہ بھی خلاف مرقت کوئی عمل کیا۔ آپ اپ قرضداروں کی دیوار کے سائے میں بھی نہیں جیٹھتے تھے اور فر ماتے تھے کہ جس قرض ہے کوئی نفع حاصل کیا جائے وہ سود ہے اور اپ قرضدار کی دیوار کے سائے عمل کوئی ایک طرح کا نفع اٹھانا ہے۔

#### آپ کی عبادت و کرامت

آپ بہت ہی کثیر العبادت وصاحب کرامت بھی ہے۔آپ نے چالیس برس تک عشاء کے وضو سے فیمر کن نماز ادا فر مائی۔ عبداللہ بن مبارک کا قول ہے کہ آپ چالیس برس تک پانچوں نمازیں ایک ہی وضو سے ادا فر ماتے رہے۔ گرمیوں میں ظہر وعصر کے درمیان سوتے اور اٹھ کر تازہ وضوفر ماتے تو ای وضو سے عصر ومغرب وعشاء وظہر و فجر ادا فر مالیت ۔ رات بھر تیام اللیل کی وجہ سے لوگ آپ کو کھوٹی کہا کرتے ہے۔ رات کوخوف اللی سے اس قدر روتے ہے کہ آپ کے پڑوسیوں کو آپ کے حال پر رحم آئے گئا تھا۔ اللی سے اس قدر روتے ہے کہ آپ کی وفات ہوئی اس میں آپ نے سات ہزار ختم جمرات کو خوات ہوئی اس میں آپ نے سات ہزار ختم جمرات کو اللہ کی وفات ہوئی اس میں آپ نے سات ہزار ختم جمرات کو اللہ کی دیا تھا۔

آپ کی وفات کے بعد بغداد کے کسی بزرگ نے آپ کو خواب میں دیکھا تو دریافت کیا کہداللہ میری مغفرت ہوگئی۔ دریافت کیا کہداللہ میری مغفرت ہوگئی۔ بزرگ نے عرض کی غالبًا آپ کی علمی خدمتوں کی وجہ سے مغفرت ہوگئ آپ نے بزرگ نے عرض کی غالبًا آپ کی علمی خدمتوں کی وجہ سے مغفرت ہوگئ ہوگئ؟ آپ نے جواب دیا کہ جی نہیں! مجھے تو ارحم الراحمین نے صرف اتنی یات پر بخش دیا کہ میر سے مخالفین

آپ کی وفات کے بعد قاضی القعناۃ حسن بن عمارہ نے آپ کو خسل دیا اور کفن
بہنا کر قاضی القعناۃ نے ہزاروں کے جمع میں بجرائی ہوئی آ واز سے چلا چلا کر یہ کہا کہ اے
امام ابوضیفہ! آپ پر خدا کریم رحم فرمائے۔ آپ نے تمیں سال تک مسلسل روزہ رکھا
اور چالیس برس تک رات میں بستر سے چیٹے ہیں لگائی۔ آپ کی نماز جنازہ میں اتنا بڑا ہجوم
اور چالیس برس تک رات میں بستر سے چیٹے ہیں لگائی۔ آپ کی نماز جنازہ میں اتنا بڑا ہجوم
تقا کہ پانچ مرتبہ نماز جنازہ ہوئی اور سب سے آ خر میں آپ کے صاحبز اوے تماد بن
ابوضیفہ نے آپ کی نماز جنازہ بڑھائی۔

آپ کے بے شارفضائل و مناقب اور خوارق و عادات و کرامات کے جلوے دیکھنے ہوں تو مندرجہ ذیل کتابوں کا مطالعہ کرو:

امام ابوجعفر طحاوی کی کتاب "عقو دالدر و العقیان فی مناقب النعمان" اور موفق بن احمد کل کی کتاب موفق بن احمد کل کی کتاب "مناقب الامام الاعظم" اور عبدالقادر قرش کی کتاب "البستان فی مناقب النعمان" اور امام جلال الدین سیوطی کی تعنیف لطیف "تبیص الصحیفة فی مناقب الامام ابی حنیفه" اور ابوعبدالله محمد بن بوسف و مشقی کی کتاب "عقو دالجمان فی مناقب النعمان" اور این کام کی کتاب "تبحفة السلطان فی مناقب النعمان" و این کام کی کتاب "تبحفة السلطان فی مناقب النعمان" و غیره۔

#### ٢-حضرت امام الولوسف (رحمة الله تعالى عليه)

حضرت قاضی امام ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم فقہ و حدیث میں حضرت امام اعظم ابوحنیفہ کے بہت ہی عظیم الشان شاگر دجلیل ہیں۔ آپ اااھ میں کوفہ کے اندر پیدا ہوئے۔ آپ کو والدین بہت ہی مسکین تھے۔ وہ آپ کو طلب علم ہے منع کرتے تھے اور محنت و مزدوری کرنے پر مجبور کرتے تھے۔ مگر آپ کے ذہن و حافظ اور علمی شوق و ذوق کو دکھے کر حضرت امام ابوحنیفہ آپ کی مالی مدد فرماتے تھے اور اپنے حلقہ درس میں بھاتے و کھے کر حضرت امام ابوحنیفہ آپ کی مالی مدد فرماتے تھے اور اپنے حلقہ درس میں بھاتے و

تھے۔ امام ابوبوسف کا بیان ہے کہ بیل نے ستر ہیں تک برابر نماز فجر حضرت امام ابوطنیفہ کے ساتھ پڑھی اور روزاندان کے درس بیس شامل ہوتا رہا۔

آپ نے علم حدیث کی طلب میں عراق و حجاز وغیرہ کے شہروں کا سنر مجھی فر مایا اور ابواسخق شیبانی و امام اعمش وسلیمان تیمی و یجیٰ بن سعد و ہشام بن عروہ و عطار بن سائب و محمد بن اسحت و روایت کی مجمد بن اسحت و روایت کی ساعت و روایت کی ہے اور آپ کے شاگر دول میں امام احمد بن حنبل و بشر بن الولید کندی و محمد بن ساعہ و معلیٰ بن منصور و بشر بن غیاث و علی بن جعد و یجیٰ بن معین و احمد بن منبع وغیرہ محد ثین آسانِ علم و نشل برستاروں کی طرح حیکتے ہیں۔

منقول ہے کہ آپ جالیس ہزار موضوع حدیثوں کے حافظ ہے۔ پھر بھلا آپ کی صحیح حدیثوں کے حافظ ہے۔ پھر بھلا آپ کی صحیح حدیثوں کا کیا شار ہوگا؟

فن حدیث میں آپ کی جلاات شان کا اندازہ لگانا ہوتو آپ کے دوہ نامور شاگردوں امام احمد بن صنبل و امام یکی بن معین کی شہادتیں بہت کافی ہیں۔ امام احمد کا قول ہے کہ امام ابو یوسف حدیث میں منصف تنے اور امام یکی بن معین فرماتے ہیں میں نے اسحاب رائے (فقہاء) میں امام ابو یوسف سے زیادہ احبت اور ان سے بردہ کر حافظ الحد بث اور حی کر اور سے اور ان سے بردہ کر حافظ الحد بث اور حی کر اور سے اور ان سے بردہ کر حافظ الحد بث اور حی الروایہ کی کونبیں دیکھا۔ (مناقب الی حلیفہ وصاحبیہ)

ای طرح حافظ ابوالفتح بن سید الناس نعیمری مصری شافعی اپنی سیاب ''عیون الاثر فی فنون الرشر فی فنون المعنازی والسیر'' میں لکھتے ہیں کہ امام احمد بن صبل نے امام ابویوسف و اہام محمد ہے۔
سن کر اتنی حدیثوں کولکھا کہ تمین الماریاں مجر کر کتابیں تیار ہوگئیں۔

عافظ عبدالقادر قرشی اپی کتاب "الجواہر المضید" میں تحریر فرماتے ہیں کہ امام ابویوسف سے جن لوگوں نے ان کی کتاب امالی کومن کر روایت کیا ہے ان کی تعداد شار مبیں کی جاسکتی۔ نہیں کی جاسکتی۔

آ ب نے بغداد کی سکونت اختیار فرمائی تھی اور عباس دور حکومت میں خلینہ مہدی ،

ظیفہ ادی و ظیفہ ہارون رشید مینوں ظفاء کے عہد حکومت میں آپ قاضی القضاۃ کے عہد حکومت میں آپ قاضی القضاۃ کے عہد حکومت میں آپ قاضی القضاۃ کے عہد حکومت ہیں ہوا۔ فلیفہ ہارون رشید کے دستر خوال پر فالودہ پیش ہوا۔ فلیفہ نے ان سے کہا کہ یہ کھاؤ۔ یہ روز روز نہیں تیار ہوتا۔ پوچھا امیر الموشین! یہ کیا ہے؟ کہا فالودہ اور روش پست یہ یہ کا امام ابو یوسف نے فر ایا امام ابو یوسف بنس پڑے۔ فلیفہ نے دریافت کیا کہ کیوں بنے؟ امام ابو یوسف نے فر ایا کہ میری مال غرجی کی وجہ سے جمعے امام ابو صنیفہ کی درسگاہ سے اس لیے اشا کے جاتی میں کہ میری مال سے فر ایا تاکہ میں کچھ محنت مزدوری کرکے کماؤں۔ ایک روز امام ابو صنیفہ نے میری مال سے فر ایا کہ نیک بخت! جا۔ تیرا بیٹا علم سیجھ کر فالودہ روش پستہ کے ساتھ کھائے گا۔ بیس کر میری مال عصہ میں بڑ بڑاتی ہوئی چلی کر فالودہ روش پستہ کے ساتھ کھائے گا۔ بیس کر میری مال غصہ میں بڑ بڑاتی ہوئی چلی گئیں۔ آج جمھے کو فالودہ اور روشن پستہ د کے کہا کہ اللہ تعالی ابوضیفہ پر رحمت فرمائے۔ وہ عقل کی آئے کھوں سے ان قرمائے۔ وہ عقل کی آئے کھوں سے ان قرمائے۔ وہ عقل کی آئے کھوں سے ان جیزوں کو د کھولیا کرتے تھے جو ہم کومر کی آئے کھوں سے نظر نہیں آتا۔

تمام مستفین سے پہلے آپ نے امام ابوصنیفہ کے غربب پر اصول فقد کی کتابیں تصنیف فرمائیں اور حنی غرب کے روئے زمین پر خوب خوب نشر واشاعت کا شرف حاصل فرمائی

آپ عہد و تضا اور علمی مشاغل کے باوجود عبادت وریاضت میں بھی بہت بلند مقام
رکھتے ہتے اور بلاشہ آپ صاحب کرامت ہے اور آپ کی بڑی خاص کرامت یہ ہے کہ
آپ نے قاضی القضاۃ کا عہدہ قبول فرما کرا پی علمی وعملی جلالت سے سلطنت عباسیہ کو ہر
قشم کی لا نہ ہی و گرائی ہے بچائے رکھا۔ قاضی القعناۃ ہونے کی مدت میں باوجود انتہائی
مصروفیات کے روز اند دوسور کعت نمازنفل پڑھا کرتے تھے۔ (عمدۃ الرعابی)
سترہ برس تک آپ قاضی القصاۃ کے عہدہ پر فائز رہے۔ ان کی علالت کے دوران
بغداد کے مشہور ومعروف ولی حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپ ایک رفیق
بغداد کے مشہور ومعروف ولی حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپ ایک رفیق

جھ کو ضرور دینا۔ رادی کا بیان ہے کہ میں '' وارالر قیق' کے دردارہ یہ پہنچا تو امام ابو بوسف
کا جنازہ نکل رہا تھا۔ دل میں کہا کہ اگر اب میں حضرت معروف کرفی کو خبر کرنے جاتا
ہوں تو نماز جنازہ فوت ہوجائے گی' چنا نچہ میں نماز جنازہ پڑھ کر ان کے پاس پہنچا اور خبر
دفات سائی تو ان کو مخت صدمہ ہوا۔ بار بارانا للہ پڑھتے تھے۔ میں نے کہا حضرت: آپ
کو نماز جنازہ میں شریک نہ ہونے کا اس قدر صدمہ کیوں ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں
نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں داخل ہوا ہوں۔ وہاں دیکھتا ہوں کہ ایک محل تیار
ہوا ہے۔ میں نے بوچھا کہ بیکس کے لئے تیار ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ امام ابو یوسف
ہوا ہے۔ میں نے بوچھا کہ بیکس کے لئے تیار ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ امام ابو یوسف
کے لئے! میں نے سوال کیا کہ بیہ بلند مرتبہ انہوں نے کو بکر پایا؟ جواب ملا کہ اچھی تعلیم
دینے اور تعلیم دین کے شوق کے صلہ میں' اور لوگوں نے ان کو جو اذبت پہنچائی اور انہوں
نے لوگوں کی ایڈ اوکس پر مبر کیا۔ اس کے اجر میں خداوند قد وس نے ان کو بیر رتبہ بلند عطا

شجاع بن مخلد کا قول ہے کہ ہم امام ابو بوسف کے جنازہ میں شریک ہوئے۔ عباد
بن العوام بھی ہمارے ساتھ تھے۔ میں نے ان کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ الل اسلام کو چاہیے
کہ امام ابو بوسف کی وفات پر ایک دوسرے کے ساتھ تعزیت کریں۔ خلیفہ ہارون رشید
جنازہ کے آگے آگے چلتے تھے اور خود خلیفہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور مقابر قریش میں اُم
جعفر زبیدہ کی قبر کے پاس وفن کیا۔ (شذرات الذہب لابن عماد)

10 رہے الا ول ۱۸ اھ میں انہتر برس کی عمر پاکر وفات پائی۔ وفات کے وقت آپ
نے یہ فر ایا کہ کاش میں ای غربی فقیری کی حالت میں مرتا جوشروع میں تھی اور قاضی
القضاۃ کے عہدہ میں نہ پھنتا۔ خدا کا شکر ہے کہ میں نے قصدا کسی پر بال برابر ظلم نہیں کیا
اور نہ ایک فریق مقدمہ کی دوسر نے فریق کے مقابلہ میں کبھی پروا کی خواہ وہ باوشاہ ہو یا
بھکاری۔

یہ محک منقول ہے کہ مین وفات کے وقت آپ نے اس طرح در بارالی بیں عرض کیا

اور دعا ما کی کہ خداوند! تو خوب جانتا ہے کہ جی نے کسی فیصلہ جی جو تیرے بندوں کے درمیان کیا کہ جی خودرائی سے کام نہیں لیا۔ اپنی طاقت بحر تیری کتاب اور تیرے رسول کی سنت کی بیروی کی اور جہاں جھے کو اشکال چیش آیا امام ابوطنیفہ کو اپنے اور تیرے درمیان بیس نے واسطہ بتایا اور امام ابوطنیفہ میرے نزد یک ان بزرگوں میں سے تنے جو تیرے حکم کو پہچانے تنے اور بھی جان بوجھ کرحق کے دائرے سے نہیں نگلتے تنے۔

وفات کے وقت بیکلمات بھی آب کی زبان پر تنے کدالی ! تو جانتا ہے کہ میں نے بھی جان کے دیس نے کہ میں نے بھی جان کرکوئی حرام کا منہیں کیا اور نہ بھی کوئی درہم حرام کا کھایا۔

آپ بہت ہی دولتمند اور متمول ہے۔ لیکن اپنی دولت کا استعال ہمیشہ شریعت مطہرہ کے مطابق کیا۔ بہت ہی دولت کا استعال ہمیشہ شریعت مطہرہ کے مطابق کیا۔ بوقت وفات وصیت فرمائی کہ جار لا کہ روپہیا مکہ مکرمہ کہ بینہ منورہ اور کوفیہ و بغداد کے مثابوں کو دیتے جا کیں۔

آپ کی تاریخ زندگی میں جو چیز سب سے زیادہ قابل قدر ہے وہ یہ ہے کہ ہارون رشید جیسے جابر اور خود پرست بادشاہ کے دربار میں اپنے فرائض اس عالمانہ جرائت اور آزادی کے ساتھ اوا کرتے تھے جس کی مثال بہت ہی نادرالوجود ہے۔ کتاب الخرائ میں ایک جگہ ہارون رشید کو کاطب فر ماکر لکھتے ہیں کہ اے امیرالموشین! اگر تو اپنی رعایا کے انسانہ کیلئے مہینے میں ایک بار بھی دربار کرتا اور مظلوموں کی فریاد سنتاتو میں امید کرتا ہوں کہ تیرا شار ان لوگوں میں ہوتا جو رحیت سے پردہ کرتے ہیں اور اگر تو دو ایک دربار بھی کرتا تو یہ خبر تمام اطراف میں بھیل جاتی اور ظالم اپنے ظلم سے باز آتے بلکہ اگر گورنروں اور حاکموں کو یہ خبر تمام اطراف میں بھیل جاتی اور ظالم اپنے ظلم سے باز آتے بلکہ اگر گورنروں اور حاکموں کو یہ خبر پہنچ کہ تو برس دن میں انصاف کیلئے بیشتا ہے تو ظالموں کو بھی ظلم سے جرائت تھی کہ ہارون رشید کو یہ افغاظ کی دیا۔ (سیرۃ العمان وغیرہ)

# ٣- امام احمد بن صبل (رحمة الله تعالي عليه)

آپ کی کنیت ابوعبداللہ اور نام ونسب احمد بن محمد بن طنبل بن ہلال بن اسد شیبانی مروزی ہے۔ ۱۲۳ ھ میں شہر بغداد کے اندر آپ کی ولا دت ہوئی۔ سب سے پہلے آپ نے بغداد کے محدثین وفقہاء سے علمی استفادہ فر مایا۔ پھر مکہ مکرمہ ویدینہ منورہ و کوفہ و بھر و بغرہ وید بند منورہ و کوفہ و بھر و بغرہ و شام و جزیرہ وغیرہ کا علمی سفر فر ماکر اپنے زیانے کے تمام مشہور مشام کے حدیث وفقہ کی شاگردی کی سعادت حاصل فر مائی۔

آپ کے استادوں میں امام ابو یوسف و پر بیر بن ہارون (تلافرہ امام ابوحنیفہ) و
امام شافعی و یکیٰ بن سعید قطان و سغیان بن عینیہ وعبدالرزاق و ابوداؤد طیالی و بشر بن
مفضل وغندر وغیرہ ہزاروں با کمال فقہاء ومحد ثین ہیں اور آپ کے تلامذہ کی فہرست بھی
بہت طویل ہے جن میں امام بخاری و امام مسلم بن الحجاج قشیری و ابوز رعہ و ابوداؤ و ختیانی
اور آپ کے دونوں صاحبز ادگان صالح بن احمد وعبداللہ بن احمد اور آپ کے چھازاد بھائی
طنبل بن ایکی وغیرہ بہت بی نامور ہیں۔

امام شافعی نے فرمایا کہ میں بغداد ہے مصرروانہ ہواتو امام احمد بن طنبل سے بڑھ کر کوئی فقیہ و صاحب علم ومقی بغداد میں نہیں تھا۔

ابوزرعہ کا قول ہے کہ امام احمد بن صبل کو دس لاکھ حدیثیں زبانی یاد تھیں۔ آپ کے مزاج میں تو کل اور استعنا صدورجہ تھا۔ حسن بن عبدالعزیز نے تین ہزار دینار کا نذرانہ آپ کی ضدمت میں پیش کیا اور عرض کیا کہ بیمیرا حلال مال ہے۔ آپ اس کو تبول فرما کر اپنی حاجتوں میں خزج فرمائے تو آپ نے نہایت بے پروائی سے فرمایا کہ جھے تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے پاس جو کچھ ہے وہی میرے لیے کافی ہے۔ آپ کے صرورت نہیں ہے۔ میرے پاس جو کچھ ہے وہی میرے لیے کافی ہے۔ آپ کے صاحبز اوے عبدالله بن احمد فرماتے ہیں کہ میرے والد نمازوں کے بعد اکثر بید وعا فرماتے میں کہ میرے والد نمازوں کے بعد اکثر بید وعا فرماتے تھے کہ یااللہ! جس طرح تو نے میرے چیرے کو غیراللہ کے سجدے سے بچایا' ای طرح

marialeon

ميرے چرے کوكى كة محسوال كرتے سے بھى بجالے۔

یر سے ہمیشہ سوکھی روٹی پانی میں بھگو کر کھائے تھے اور بھی بھی روٹی سرکہ بھی تناول فرماتے۔ آپ ہمیشہ سوکھی روٹی بانی میں بھگو کر کھائے تھے۔ فرماتے۔ آپ کو گوشہ نشینی بہت محبوب تھی۔ بلاضرورت مکان سے باہر نہیں نگلتے تھے۔ ساری رات شب بیداری و گربے وزاری کرتے اور روزانہ بلانا غہ تمن سو رکعت نماز نفل پڑھتے تھے گر جب کوڑوں کی مار ہے آپ نڈھال ہو گئے تو روزانہ ڈیڑھ سورکعت پڑھنے گئے۔

آپ نے پانچ جج کیے تین پیدل چل کر اور دو جج سواری پر مکر کسی جج میں بھی اپی ذات پر بیس درہم سے زیادہ خرج نہیں کیا۔

ابوداؤد سختیانی نے فرمایا کہ امام احمد بن منبل کی مجلس آخرت کی مجلس تھی جس میں مجھی بھی کوئی دنیا کا تذکر ونہیں ہوتا تھا۔

بلال بن علاء فرماتے ہیں کہ خلق قرآن کے فتنے میں اگر امام احمد بن حنبل کوڑے
کی سزا پانے کے باوجود حق پر ثابت قدم نہ رہتے تو ہزاروں مسلمان کا فر ہوجاتے۔
خداوند کریم امام احمد بن حنبل کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے کوڑوں کی مار
برداشت کرلی اور حق پر ثابت قدم رہ کرساری اُمت کو تمرابی سے بچالیا۔

ظیفہ مامون رشید کے بھائی معتصم باللہ نے آپ کو گرفتار کیا اور انھا کیس ماہ آپ کو جیل خانے میں قید رکھ کر کوڑ ہے لگوا تا رہا۔ ظیفہ معتصم باللہ کی موت کے بعد واثق باللہ خلیفہ ہوا تو اس کے دور حکومت میں بھی آپ پر کوڑوں کی مار اور جیل کی سختیاں جاری رہیں۔ یہاں تک کہ متوکل باللہ جب خلیفہ ہوا تو فرقہ معتزلہ کا زور ٹوٹ گیا اور آپ قید خانے سے رہا کی گئے۔

میمون بن اصبع کا بیان ہے کہ میں اس وقت بغداد میں موجود تھا جب امام احمد بن عنبل کوکوڑے لگائے جارہے تھے۔ انہوں نے اپنا آئکھوں دیکھا واقعہ بیان کیا کہ جلاد نے جب آپ کو پہلا کوڑا مار تو آپ نے بلند آواز میں بسم اللہ پڑھا اور دوسرے کوڑے نے جب آپ کو پہلا کوڑا مار تو آپ نے بلند آواز میں بسم اللہ پڑھا اور دوسرے کوڑے

پ اَلاَ حُولُ وَ لاَ قُواْ اَلاَ بِاللهِ بِرُحا۔ جب تمیرا کورُا بِرُا تَوْ اَلَقُرُ آنُ کَلامُ اللهِ غَيْرُ مَا مَحْلُوْ قَ فَرِيا اور چوشے کورُے کی مار پر لَنْ يُصِيبَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللهُ لَنَا بِرُحا۔ ای طرح انتہ کورُے جلاد نے آپ کی پشت مبارک پر لگائے اور ای حالت میں آپ ہے ایک جیب کرامت صادر ہوئی کہ تمام اہل بغداد چران رہ گئے۔ کورُوں کی مار ہے آپ کا کربند ثوث گیا اور پائجامہ نے کوآئے لگا اور آپ کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے ہے۔ اس کربند ثوث گیا اور آپ کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے ہے۔ اس وقت آپ نے آپان کی طرف سراُ مُعالِيا اور آپ کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے ہے۔ اس کی طرف سراُ مُعالِيا اور آپ کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے ہے۔ اس کی طرف سراُ مُعالِيا اور آپ کے دونوں ہائے اس کے ہونہ کے باوجود پائجامہ اپنی جگہ پر قائم رہا اور کی نے اس کی طرف مراُ مُعالِيا اور آپ کے ہونے ہائے ہے۔ اس کی طرف مراُ مُعالِيا ور آپ کے باوجود پائجامہ اپنی جگہ پر قائم رہا اور کی نے آپ کا سرتبیں دیکھا۔

میمون بن اصع کہتے ہیں کہ میں ایک ہفتے کے بعد اہام احمد کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے پوچھا کہ آپ نے کمر بند ٹو شخ کے بعد آسان کی طرف سر اٹھا کر کون کی دعا پڑھی تھی؟ تو آپ نے جواب دیا کہ میں نے خداوند تعالیٰ سے بیدعا کی تھی کہ الی !اگر میں حق پر ہوں تو میری پردہ پوشی فرما لے اور مجھے اپنے بندوں کے روبر ورسوائی سے بچالے۔
میں ہمر سجتر (22) سال بغداد میں آپ کی وفات ہوئی۔ آپ کی وفات کی خبر سن کر شہر واطراف میں تہلکہ مجے گیا اور لوگ چینیں مار مار کر روئے گئے۔

عبدالله بن احمد کا بیان ہے کہ امام احمد کی نماز جنازہ میں آٹھ لا کھ ساٹھ ہزار مسلمان شریک ہوئے اور بعض مؤرضین کا قول ہے کہ دس لا کھ اور ایک روایت میں ہے کہ ہیں لا کھ کا مجمع تھا اور آپ کی وفات کے دن آپ کی نماز جنازہ و وفن کے منظر سے متاثر ہوکر ہیں ہزار یہودی ونصرانی و مجوی مسلمان ہو مجے۔

ویدار کر لے۔ می نے تیرے کے اپنادیدار مباح کردیا ہے۔

ابرائحس بن زاغولی سے منقول ہے کہ امام احمد بن منبل کی وفات کے دوسوتمیں برس کے بعد آپ کی قبر کے پہلو میں جب ابوجعفر بن ابی مویٰ کیلئے قبر کھودی می تو اتفاق ہے آپ کی قبر کھل می تو لوگوں نے دیکھا کہ دوسوتمیں برس گزر جانے کے باوجود امام احمد کا کفن سیجے وسالم اور آپ کا جسم بالکل تروتازہ تھا۔ (رضی اللہ تعالیٰ عند)

(اكمال المتهذيب طبقات شعراني)

# سم - حضرت ابراجيم سيكي (رحمة الله تعالى عليه)

زمانہ تابعین کے بڑے علماء میں آپ کا شار ہے۔ نہایت عابد و زاہد اور خوف و خشیت النی میں یکانہ روزگار تھے۔آپ کا مقولہ ہے کہتم جب کی مخص کو دیکھ لو کہ وہ تکمیر اولی بیانے میں ستی کرتا ہے تو تم اس سے ناامید ہوجاؤ اور اس کی صلاح و فلاح سے ہاتھ دھولو۔

آپ کے شاگردون میں منصور بن معتمر جیسے بینکٹروں با کمال محدثین ہیں۔
امام اعمش کا بیان ہے کہ میں نے اہرا ہیم جی سے پوچھا کہ جمیے خبر لی ہے کہ آپ
ایک مہینے تک چھ بھی نہیں کھاتے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ بال سیح ہے بلکہ بعض
اوقات تو میں دو دو مہینے تک چھ نہیں کھاتا اور اس وقت بھی چالیس راتوں سے پھر بھی نہیں کھایا ہے۔ یوی کی زبردی سے ایک دانہ انگور منہ میں رکھ لیا تھا محر بیوی کے چلے جانے کے بعد میں نے اس کو تھوک دیا اور اس کا رس بھی طلق کے پیچ نہیں اتارا۔
آپ کی وفات کا واقعہ بھی بڑا ہی حسر تناک ہے۔ جانے بن یوسف تعلی طالم کوفہ کا گورز تھا۔ خطرت امام ابراہیم نخی کی حق گوئی پر ناراض ہوکر ان کی گرفتاری کا تھم دیا۔
گوتوال نے ابراہیم نخی کے جن گوئی پر ناراض ہوکر ان کی گرفتاری کا تھم دیا۔
کوتوال نے ابراہیم نخی کے جہ لے ابراہیم تیمی کو گرفتار کرلیا۔ کوتوال کی اس زبردست خلطی کوتوال نے ابراہیم نخی کے در طالم جانے بن یوسف نے تھم دیا کہ ان

کوری میں باندھ کرایک ایسی جگہ قید میں زکھو کہ بیددن بجرد حوب میں جلتے رہیں اور رات بحر حمام کی گرمی ہے جملتے رہیں۔ جہاں اور بھی بہت سے نیک و صالح علماء قید کی سختیاں برداشت کرر ہے تھے آپ قید خانیکی مشقت کو زیادہ دنوں تک برداشت نہیں کر سکے چند ہی دنوں میں بیار ہو گئے اور اس حالت میں ۹۲ھ میں وفات یا گئے۔

جس رات آپ نے وفات پائی تجاج بن بوسف ظالم نے خواب میں ویکھا کہ کوئی اسٹ خص کہدرہاہے کہ اے تجاج اکھ دیکھ تیرے قید بوں میں سے آج ایک جنتی کا انتقال ہوگیا۔ حجاج نے صبح کو قید بوں کا حال بوچھا تو پیتہ چلا کہ اس رات میں ابراہیم تیمی کا انتقال ہوگیا۔ حجاج رضی اللہ تعالی عنہ۔ (طبقات شعرانی وغیرہ)

#### ۵-حضرت ابوالعاليه (رحمة الله تعالى عليه)

آپ کا اسم مبارک رُفع بن مہران ہے۔ آ زادشدہ غلام منے مگر بہت بی بلند مرتبہ بھری تابعی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عند کے دیدار سے مشرف ہوئے اور حضرت عمرہ ابی بن کعب دغیرہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حدیث میں شاگرد ہیں۔ تین مرتبہ پورا قرآن مجید آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کوسنایا۔

آپ کی درسگاہ صدیث سے سینکروں محدثین نے فیعن حاصل کیا اور آپ کے شاگرد خاص عاصل کیا اور آپ کے شاگرد خاص عاصم احول تو محدثین کی صفوں میں ایسے نظر آتے ہیں جیسے تعلیج کے دانوں میں امام۔

آپ پہت ہی گوشہ نشین اور تنہائی پہند سے اور زہد و تقوی اور عبادت و ریاضت میں بہت ہی متاز ومشہور سے نمازوں میں آپ کا خضوع وخشوع ضرب المثل ہے۔
آپ اکثر فرمایا کرتے ہے کہ جس فخص کو نماز میں خشوع وخضوع قلب حاصل نہیں ہوتا پھر بھلا اس کو کب اور کہاں خشوع حاصل ہوگا؟ عبادت میں بھی آپ کے ذوق و استفامت کو کرامت کے سوا پھر بھی نہیں کہا جاسکتا۔ سفر اور وطن میں بھی آپ کی نماز تہجد

manheomi

و تنہیں ہوئی۔ آپ کا قول ہے کہ میرے نزدیک ایک مسلمان کا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ وہ عالم و حافظ قرآن ہوکر رات مجرسوتا رہے اور نماز تبجد میں قرآن نہ پڑھے۔ اتباع شریعت کا بید عالم تھا کہ اس حدیث پر کہ داہنے ہاتھ سے شرمگاہ کوئبیں چھونا جاہے۔ اس طرح عمل کیا کہ بچاس برس تک مجمی دایاں ہاتھ شرمگاہ پرنہیں لگایا۔ اس پیرعلم وحمل نے ٩٠ مديس وصال فرمايا۔ (رحمته الله تعالى عليه)

(اکمال وطبقات شعرانی)

# ٣ - حضرت الوعثمان نهدى (رحمة الله تعالى عليه)

آ ب كا نام عبدالرحمٰن بن مل ہے۔ آ ب كے بردكوں ميں ايك مخف نهد بن ليث تے۔ ان کی طرح نبت کرکے آپ نہدی کہلاتے ہیں۔ کبار تابعین میں سے ہیں۔ آپ حضور علیہ الصلوٰ ق والسلام کے زمانے ہی سے مشرف بداسلام ہو بھے متے مرآپ کو

حدیث میں آب حضرت عمرو بن عبدالله بن مسعود ابوموی اشعری وغیره کبار صحابه رضی اللہ تعالی عنہم کے شاکرورشید ہیں اور قادہ جیسے صاحب فضل و کمال محدث آب کے شا كردول ميں ہيں۔ امام احمد بن طنبل آپ كے بيحد مداح تنے۔ آپ كا اصلى وطن كوفد تعا مرجب اللكوفد في حضرت الم حسين رضى الله تعالى عنه كوكر بلا مي شهيد كرديا تو آب كو کوف سے اتی نفرت پیدا ہوئی کہ آپ ہے کہد کر کوف سے اپنا کھریار چھوڑ کر بھرہ چلے آئے كهيس اس شهريس قدم ركهنائبيس جابتا جهال كولول في حضور عليه الصلوة والسلام ك بیارے نواے کوئل کردیا۔

ایک سوتمیں برس کی عمر شریف ہوئی۔ ساٹھ برس زمانہ جاہلیت میں گزرے اور باتی عمر خدمت اسلام وتبلیغ دین اور علم حدیث کے درس وید ریس میں گزاری۔ ا ہے دور کے بہت بڑے عاہد و زاہد اور اینے ہم عصروں میں تقوی و دیانت کے

انتبارے کامل اور صاحب ولایت و باکرامت بزرگ تھے۔علم وعمل کابیآ فاب ۹۵ مد میں غروب ہوگیا جس سے عراق کی علمی دنیا میں اجالا تھا اور شہر بھرہ کوآپ کی آخری آرامگاہ ہونے کاشرف حاصل موا۔ رحمتہ اللہ تعالی علیہ (اکمال ونو وی وغیرہ)

# ے-حضرت اسود بن برید بختی (رحمة الله تعالی علیه)

ان کی کنیت ابوعرو یا ابوعبدالرحل ہے۔ یہ حضرت امام ابو منیفہ کے دادا استاد حضرت ارام ابر منیفہ کے دادا استاد حضرت ارام ابر منیخی کے ماموں ہیں۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زبانہ اقدی میں پیدا ہو بچکے سے لیکن شرف صحبت حاصل نہیں ہوا۔ نہایت جلیل القدر تابعی اور حضرات ابو بکر وعمر و عبداللہ بن مسعود و بی بی عاکشہ رضی اللہ تعالی عنہم سے شرف تلمذر کھتے ہیں اور ابراہیم نخی و ابواسات سبلیمی وغیرہ محدثین کے استاد ہیں۔ امام احمد نے ان کو صاحب خیر اور بجی بن ابواسات معین و ابن سعد وغیرہ کے تقد و صالح الحدیث فر مایا اور ابراہیم نخی نے ان کوعبداللہ بن مسعود کے اُن شاگردوں میں شار فر مایا جو صاحب فتو کی تنے۔

سوا كوشت كى كوئى يونى باتى نبيس رە كى تحى\_

آپ سے بہت کی کرامتیں صادر ہوئیں اور کوفہ میں آپ کی عبادتوں اور کرامتوں کا اس قدر چرچا تھا کہ عوام وخواص سب آپ کو''اسود جنتی'' کہدکر پکارا کرتے تھے۔ ۵۵ھ میں آپ کا وصال ہوا اور کوفہ میں مدفون ہوئے۔ دحمتہ اللہ تعالی علیہ۔

(عمدة القاري وطبقات وتهذيب العبذيب)

# ٨-حضرت الوسلم خولاني (رحمة الله تعالى عليه)

آپ كا نام عبداللہ بن توب اور لقب "زابد شائ" ہے۔ آپ يمن كے باشدے بيل - حضور عليه العسلوة والسلام سے بيعت كرنے كيك اپ وطن سے مديد منوره روانه بيل - حضور عليه العسلوة والسلام سے بيعت كرنے كيك اپ وطن سے مديد منوره روانه بوكيا۔

انہوں نے علم حدیث حضرت عمرہ معاذین جبل و ابوعبیدہ بن الجراح و عبادہ بن معادہ بن الجراح و عبادہ بن حسامت و ابودر غفاری و غیرہ صحابہ رمنی اللہ تعالی عنبم سے حاصل کیا اور ابواوریس خولانی و عطابن ابی ریاح و محمول وغیرہ محدثین نے ان کی شامردی کا شرف حاصل کیا۔

تابعی محدثین میں بیہ بہت بلند مرتبہ بزرگ ہیں۔ یکیٰ بن معین و ابن اسعد و عجلی وغیرہ نے ان کو ثقنہ و حافظ ومحدث کبیر فرمایا۔

بہت بڑے عابد و زاہد اور متی و پر بیزگار تھے بلکہ صاحب ولایت و باکرامات ولی تھے اور ان سے بہت کی کرامتیں منقول ہیں۔مشہور ہے کہ یہ کئی کئی مہینے تک کھانا نہیں کھاتے ہے۔ کہ یہ کئی کئی مہینے تک کھانا نہیں کھاتے ہے۔ کہ ان کے چہرے پر ضعف و نقابت کا کوئی اثر محسوس نہیں ہوتا تھا۔ نہ کھاتے ہے۔ کہ تھا۔ نہ کھات عبادت و درس حدیث کے مشاغل ہیں فتور پڑتا تھا۔

ابن سعد نے اپنے طبقات میں ان کی ایک بہت بی عجیب وغریب کرامت نقل فرمائی ہے کہ اسود بن قیس ذوالحمار نے جب یمن میں نبوت کا دعویٰ کیا اور اپنے بے پناہ ظلم سے لوگوں کو مجبور کرکے اپنی نبوت کا اقرار کرنے لگا تو اس نے ابوسلم خولائی کو بھی

آرفارکیااور کنے لگا کہ اے ابوسلم! کیاتم بھرے دسول اللہ ہونے کی شہادت دیے ہو؟

تو آپ نے نہایت جرائت کے ساتھ فر مایا کہ بیس تیری اس بات کو سفنے کی بھی تاب نین السکا۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیاتم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گواہی دیے ہو؟

آپ نے جواب دیا کہ باس بے شک! پھر آپ نے بلند آواز سے بار بار اشتھ اُن مُحتمد اُن رسول الله برص والحمار نے جملا کرایک زیروست آگ جلوائی او محتمد اُن رجب آگ کے شعلوں میں کا مراس مالم نے ابوسلم خولانی کواس آگ میں ڈال دیا اور آپ آگ کے شعلوں میں کلہ شہادت پڑھتے رہے اور چلتے پھرتے رہے اور آگ نے آپ کے جم یا کیڑوں پر بالکل اثر نہیں کیا۔ اسود بن قیس ڈوالحمار نے جران ہوکر آپ کے جم یا کیڑوں پر بالکل اثر نہیں کیا۔ اسود بن قیس ڈوالحمار نے جران ہوکر آپ کے جم یا کیڑوں پر بالکل اثر نہیں کیا۔ اسود بن قیس ڈوالحمار نے جران ہوکر آپ کے بین سے مدینہ موردہ جلے آگ۔

حضرت عمر رضی الله تعالی عند کو جب ابوسلم کی اس کرامت کاعلم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ المحداللہ! کہ خداوند کریم نے مجھے کواس وقت تک زندہ رکھا کہ جس نے اپنے نی سلی الله تعالی علیہ وسلم کی است جس سے ایک ایسے مخص کا دیدار کرلیا جو حضرت ابراتیم خلیل الله علیہ السلام کی طرح آگے جس ڈالا حمیا اور زندہ سلامت رہا۔ منعشل کا قول ہے کہ ۱۲ھے میں آپ کا دصول ہوا۔ (رحمتہ الله تعالی علیہ) (تہذیب العہذیب)

# ٩-حضرت ابوبكر بن عبدالرحمن مدني (رحمة الله تعالى عليه)

آپ خاندان قریش کے علاء میں بہت جید و متاز ہیں اور مدید منورہ کے مشہور سات فقیموں میں آپ کا شار ہے۔ علم حدیث میں آپ کو حضرت ابو ہریں و اُمُ المونین عائشہ صدیقہ و اُمُ المونین عائشہ صدیقہ و اُمُ سلمہ وغیرہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی شاگر دی کا شرف حاصل ہوا۔ اور آپ کے شاگر دوں میں امام زہری وعمر بن عبدالعزیز وغیرہ بہت مشہور ہیں۔ واقدی نے آپ کو ثقة وفید عالم فیخ اور کثیر الحدیث تحریر فرمایا اور ابن حراش وغیرہ نے امام اسلمین اور آپ کو ثقہ فقید عالم المسلمین اور اللہ علم وفعنل میں سردار قریش کہا۔

آپ نابینا تھے۔ گر جلائت علم و کر تو حدیث میں آپ کا نام ضرب المثل تھا۔ علم و فضل کے ساتھ ساتھ کر ت عبادت میں بھی بیائی دور کے اہام العابدین شار کیے جاتے تھے ٰ چنانچ کر ت نماز کی وجہ سے عام طور پر لوگ ان کو قریش کا راہب (سارمو) کبا کرتے تھے۔ دیر تک بھیلی زمین پر کرتے تھے۔ دیر تک بھیلی زمین پر کرتے تھے۔ یا کی بھیلی زمین پر کرتے تھے۔ ان کی بھیلی کرم ہوجاتی تھی اس لیے یہ دوطشوں میں پائی ہم کر رکھ لیتے تھے اور بوقت بحدہ اپنی دونوں مشتوں میں رکھ کر بجدہ کرتے تھے۔ اہام قعمی عمر اور بوقت بحدہ اپنی دونوں مشتوں میں رکھ کر بجدہ کرتے تھے۔ اہام قعمی عمر سن عبدالرحمٰن سے ناقل ہے کہ ابو بکر بن عبدالرحمٰن بہت زیادہ نوافل اداکر نے کے ساتھ سن عبدالرحمٰن ہو فیلے دفیرہ کا قول ہے کہ آپ کی ساتھ ہیشہ لگا تار روزہ بھی رکھتے تھے۔ ابن مدینی و خلیفہ وغیرہ کا قول ہے کہ آپ کی ساتھ ہیشہ لگا تار روزہ بھی رکھتے تھے۔ ابن مدینی و خلیفہ وغیرہ کا قول ہے کہ آپ کی دفات ۹۳ ھی ہوئی۔ (رحمتہ اللہ تعالی علیہ) (تہذیب الجہذیب)

# • ا-حضرت ابرا ہیم تخعی (رحمة الله تعالی علیه)

آپ کی گنیت ابوعمران اور نام ونسب ابراہیم بن یزید بن قیس نخی ہے۔ آپ کوفہ کے نقیہ اعظم اور مشہور استاد فقہ و حدیث ہیں۔ آپ نے حضرت اُم المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضری دی ہے مگر ان سے کوئی حدیث روایت نہیں کی۔ علی کا بیان ہے کہ ابراہیم نخی نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ایک جماعت سے ملاقات کی ہے لیکن کی صحابی سے حدیث کی روایت نہیں گی۔

آپ علم حدیث میں علقمہ بن قیس و اسود بن یزید و مسروق وغیر وسینکڑوں با کمال محدثین کے فیض یافتہ ہیں اور امام شعبی و اعمش و منصور وغیر ہ آپ کی درسگاہ کے فاضل طلباء ہیں اور حضرت امام ابو حنیفہ آپ کے شاگر دوں کے شاگر دہیں۔ جب ابراہیم نخی کا انقال ہوگیا تو امام شعبی نے فرمایا کہ ابراہیم نخی سے بڑھ کر حدیث و فقہ کا جائے والا اب کوئی روے زمین پرموجود نہیں رہا' تو لوگوں نے سوال کیا کہ کیا حسن بھری و ابن سیرین کوئی روے زمین پرموجود نہیں رہا' تو لوگوں نے سوال کیا کہ کیا حسن بھری و ابن سیرین کھی اس مرتبہ پرنہیں پہنچ ؟ تو امام شعبی نے جواب دیا کہ نہیں۔ حسن بھری اور ابن سیرین کھی اس مرتبہ پرنہیں پہنچ ؟ تو امام شعبی نے جواب دیا کہ نہیں۔ حسن بھری اور ابن سیرین

تو کیا پورے عراق و شام و تجاز میں کوئی بھی ایراہیم تختی کا ہم مثل باتی نہیں رہا۔ امام اعمش فرماتے ہے کہ محدثین تو بہت ہیں لیکن حدیث کو پر کھنے والا ایراہیم تختی کے سواکوئی بھی نہیں۔

آ پ بہت ہی صاحب زہد و تقوی بھی ہے اور کثر سے عبادت نماز و تلاوت و غیرہ میں بھی اپنے ہمعصروں پر بہت زیادہ نوقیت رکھتے ہے لیکن بہت جیپ کر عبادت کرتے ہے اور شہرت سے انتہائی نفرت کرتے ہے۔ منقول ہے کہ اپنے کو چیپانے کیلئے بھی بھی زعفران میں رنگے ہوئے کپڑے بہن کر بازار میں انکا کرتے ہے تا کہ لوگ آ پ کو پیچان نہیں کہ آ پ کو پیچان ا

آپ بن امیہ کے ظالم امراء کو کھلم کھلا نفیحت فرماتے تھے۔ ای لیے کوفہ و بھرہ کا گورز تجاج بن یوسف ثقفی آپ کی جان کا دخمن ہوگیا تھا اس لیے نقیاء و محدثین نے آپ ہے درخواست کی کہ للہ آپ کہیں روپوش ہوجا کیں کیونکہ آپ کی جان بڑی لیمتی ہے۔ اگر تجاج نے آپ کوشہید کردیا تو نقہ و صدیث کا چراغ گل ہوجائے گا۔ چنانچہ آپ ایک پوشیدہ مقام پر جھپ گئے اور تجاج نے آپ کو گرفار کرانے کی انجائی کوشش کی جاغ وحدیث کا یہ چراغ ہوئی جس سے بزاروں علم وفضل کے چراغ روشن ہوئے تھے۔ کا یہ چراغ ہمیشہ کیلئے گل ہوگیا جس سے بزاروں علم وفضل کے چراغ روشن ہوئے تھے۔ گان بین یوسف کے خوف سے آپ کے جنازہ بھی سات آ دمیوں کے سواکوئی شریک گانی بین ہوا۔ ان ہی سات سرفروشوں نے اپنی جان جھیلی پر رکھ کر اس سرمایہ کرامت کو پورے اعزاز کے ساتھ پر دِفاک کیا۔ (عینی وطبقات شعرانی دغیرہ)

اا -حضرت الوالحق سبيعي (رممة الله تعالى عليه)

آ پ کا اسم گرامی عمر و بن عبدالله بهدانی اور وطن کوف ہے۔ نہایت عابد و زاہد اور کشر الروایت و ماحب بن صعب کشرالروایت و صاحب کرامت تابعی بزرگ ہیں۔ اور اپنے ایک جد اعلی سبیع بن صعب

کی طرف نبت ہونے کی وجہ سے مہیں کہلاتے ہیں۔ علی بن مدنی کا بیان ہے کہ آپ نے حضرت علی و براء بن عازب و زید بن ارقم وغیرہ آس (۸۰) صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے صدیث کی روایت کی ہے اور سینکڑوں کبار محدثین کے استاذ صدیث ہیں۔ علی بن مدین آپ بی کے قابل فخرشا گرد ہیں جوآسان صدیث پرآفآب بن کر چکے۔

بن مدین آپ بی کے قابل فخرشا گرد ہیں جوآسان صدیث پرآفآب بن کر چکے۔

آپ حضرت علمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے دوسرے سال کوف میں پیدا ہوئے اور عمر مجرعبادت و ریاضت اور علم صدیث کی خدمت کرے ۱۲۹ھ میں وفات پائی۔

ہوئے اور عمر مجرعبادت و ریاضت اور علم صدیث کی خدمت کرے ۱۲۹ھ میں وفات پائی۔

(اکمال و نودی)

# ١٢- حضرت الممش (رحمة الله تعالى عليه)

علم حدیث وفن قراُت میں آپ کا شار ان با کمال عالموں میں ہے جو جبال العلم (علم کا پہاڑ) کہلاتے ہیں۔آپ نے حضرت انس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا دیدار کیا ہے' اس لیے جابعی ہیں۔

علم صدیث میں آپ کے استادوں کی تعداد اس قدر زیادہ ہے کہ شار درشوار ہے۔
جن میں سے زید بن وہب وابودائل و عامر شعبی وابرا یم نختی وغیرہ اکابر بہت مشہور ہیں۔
ہزاروں محدثین آپ کے شاگرد ہیں بلکہ بوں کہنا چاہئے کہ کوفہ کے اکثر محدثین کی
روایات کا دارومدار آپ بی کی ذات پر ہے۔ آپ کے تلافہ میں سفیان توری وسفیان
بن عینیہ وشعبہ وسلیمان تیمی وعبداللہ بن مبارک وفضیل بن عیاض وابو بکر بن عیاش وغیرہ
سینکروں ایسے ایسے علم وفضل کے آفاب و ماہتاب ہیں جن سے قیامت تک علمی دنیا
میں اجالا رہے گا۔

آپ بہت ہی مفلس بلکہ نان شبینہ کے بھی مختاج ہے۔ محر اس کے یا وجود اپنی مجلس میں امیر وں اور بادشاہوں کو بڑی حقارت کی نظر سے دیکھتے ہتے اور عمر بحر بھی کسی یا دشاہ یا امیر کا نذرانہ قبول نہیں فرمایا۔

آپ کا زہد و تقوی نادرالوجود اور کشرت عبادت بے مثال ہے۔ ہر وقت باوضو رہے اور کشرت عبادت ہے مثال ہے۔ ہر وقت باوضو رہے اور فرماتے تھے کہ مجھے ہر وقت یہ ڈر رہتا ہے کہ کہیں بلاوضو میری موت نہ ہوجائے۔ آپ کی کرامتوں میں سے ایک بری کرامت یہ ہے کہ ستر برس تک نماز باجماعت کی تجبیراولی نوت نہیں ہوئی۔

مزاج میں تواضع و انکسار بھی حد سے زیادہ تھا۔ فر مایا کرتے ہے کہ بیں مر جاؤں تو کسی کومیری موت کی خبر مت دینا' بس چیکے سے مجھے قبر میں ڈال دینا۔ میں اس قابل نہیں ہوں کہ دیندارمسلمان میر ہے جنازے کو کندھے پر اٹھا کرچلیں۔ رابیج الاوّل ۱۲۸ھ میں ہمر اٹھاسی سال دفات پائی۔ (طبقات شعرانی وا کمال د تہذیب المعہذیب)

## ١٣ - حضرت ابوبكر بن محمد انصاري (رحمة الله تعالى عليه)

یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور خلافت میں مدیند منورہ کے قامنی تنے اور بدایک تاریخی لطیفہ ہے کہ ابو بکر بن محمد کے سوا کوئی انصاری کبھی مدیند منورہ کا امیر نہیں ہوا۔ ان کے بارے میں امام مالک کا قول ہے کہ میں نے ابو بکر بن محمد سے بروے کر متبع شریعت و مستقیم الحال کسی کونہیں دیکھا۔

ناقدین حدیث نے بالات تی ان کو تقد و معتمد و کثیرالحدیث لکھا۔ بیام حدیث میں اپنی خالد عمرہ بنت عبدالرحمٰن و عباد بن تمیم و عمر بن عبدالعزیز وغیرہ جماعت محدثین کے شاگرد رشید ہیں اور امام زہری و یکی بن سعید انساری وغیرہ بڑے بڑے محدثین ان کی مجلس درس کے فیض یافتہ ہیں۔

علم وفضل اور تقوی و دیانت میں مکتائے روزگار ہونے کے ساتھ شب بیداری و

کشرت عبادت میں بھی اپنے دور کے متاز عابدوں میں ہیں۔عطاف بن خالد اپنی والدہ سے ناقل ہیں کہ ابو بکر بن محمد نے چالیس برس تک رات میں بستر پر پیٹی نہیں لگائی۔ تمام رات میں بستر پر پیٹی نہیں لگائی۔ تمام رات نوافل پڑھتے اور اتنا طویل سجدہ کیا کرتے تھے کہ ان کی چیٹانی اور ناک پر بہت نمایاں سجدوں کا نشان پڑھیا تھا۔

حفرت عمر بن عبدالعزیز ان کے بیحد مداح ومعتقد تھے۔ اپ دورخلافت میں ان
کو مدینہ کا حاکم اور قاضی اور امیرائی مقرر کیا اور جب کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ
ابو بکر بن محمد کی نماز پر اس قدر فریفتہ ہو گئے کہ ان کو استے بڑے پر سے عہدوں پر فائز کردیا
تو آپ نے جواب دیا کہ اگر میں ابو بکر بن محمد جیسے نمازیوں پر فریفتہ نہ ہوتا تو پھر کس پر
فریفتہ نہ ہوتا تو پھر کس ب

عمر بن عبداللہ تمیمی کا قول ہے کہ ۱۱ھ میں ان کی وفات ہوئی اور ہیم بن عدی نے کہا ہے کہ کہا ہے کہ کا ان کا من عدی نے کہا ہے کہ کہا ہے کہ کہا اور واقدی و ابن مدینی وغیرہ نے ان کا من وفات کہا ہے کہ کا ان کا من وفات اس کہا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ (تہذیب العہذیب)

# ١٩٧٣ -حضرت ابوجعفر قاري مدني (رحمة الله تعالی علیه)

ان كا نام يزيد بن قعقاع ب-ب بجين من أم المومنين حفرت أم سلمه رضى الله تعالى عنها كى خدمت من حاضر موئة أم المومنين في شفقت فر ماكر ان كر مرير اينا ما ته يجيرا-

یہ فن قرائت میں اہل مدینہ کے امام و استاد ہیں۔ ای لیے قاری کے لقب سے مشہور ہیں۔ میں لیے قاری کے لقب سے مشہور ہیں۔ میا گر چہ بہت ہی کم روایت حدیث فر ماتے ہتے مگر ابن معین و نسائی و ابوحاتم وغیرہ نے ان کو ثقہ و صالح ومتنقیم الحدیث بتایا ہے۔ بیہ تابعی ہیں اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ و ابن عمر و ابن عباس وغیرہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے شاگر د ہیں اور امام مالک و نافع بن نعیم قاری و عبیداللہ بن عمر و اسلمیل بن جعفر و دراور دی وغیرہ نے ان سے حدیث نافع بن نعیم قاری و عبیداللہ بن عمر و اسلمیل بن جعفر و دراور دی وغیرہ نے ان سے حدیث

ی روایت کی ہے۔ یہ بہت ہی پر ہیز گار اور بہت بڑے عبادت گزار اور صاحب ولایت و یا کرامت بزرگ ہتے۔

ان کی ایک مشہور کرامت ہے ہے کہ ان کو وفات کے بعد جب مسل دیا جانے لگا تو تمام حاضرین نے دیکھا کہ ان کے سینے میں دل کے مقام پر کھال کا رنگ کاغذ کے ورق کی طرح سفید و شفاف نظر آتا تھا اور اس میں ایک خاص فتم کی چبک بھی تھی۔ اس منظر کو دکھے کرتمام حاضرین نے یقین کے ساتھ بالا تفاق مجی کہا کہ بلاشیہ بیقر آن کا نور ہے جو ان کے قلب میں چک رہا ہے کیونکہ تمام عمر انہوں نے قرآن مجید کی تعلیم دی ہے۔ ان کے قلب میں چک رہا ہے کیونکہ تمام عمر انہوں نے قرآن مجید کی تعلیم دی ہے۔ ابومویٰ کا قول ہے کہ آپ کا من وفات پائی اور خلیفہ نے آپ کا من وفات ابومویٰ کا قول ہے کہ آپ کا من وفات بائی اور خلیفہ نے آپ کا من وفات میں وفات بائی اور خلیفہ نے آپ کا من وفات میں وفات بائی اور خلیفہ نے آپ کا من وفات میں وفات بائی ہو تھیں ہو تا ہے۔ انہوں کے انہوں کو تا ہو کہ انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کو تا ہو کہ انہوں کو تا ہو کہ کہ کہ تا ہو کہ تا ہو کہ کہ تو تو کہ کہ تا ہو کہ کہ تو کہ کہ تا ہو کہ کہ تا ہو کہ کو کہ کہ تو کہ کہ تا ہو کہ کہ تا ہو کہ کہ تا ہو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ تا ہو کہ کو کہ تو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ ک

## ١٥ - حضرت ابن جرت (رحمة الله تعالى عليه)

ان کی کنیت ابوالولید اور نام نسب عبدالملک بن عبدالعزیز بن جری اموی ہے۔ یہ وہ جلیل القدر استاد صدیث جیں جوعطا بن ابی رباح و امام زہری و امام جعفر صادق وغیرہ سیکٹر وں محدثین کی درسگاہ صدیث سے فیض پاکر کشرالحدیث و بلند پایہ حافظ صدیث ہوئے۔ ان کی جلالت شان کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ امام بخاری ان کوعلم کا خزانہ کہا کرتے سے اور یجی بن سعیدان کی کتابوں کو 'محیب الامانة' کا لقب دیتے سے خزانہ کہا کرتے سے کہ میں نے صدیثوں کی سندوں میں فور کیا تو اور علی بن مدین تو یہاں تک فرمایا کرتے سے کہ میں نے حدیثوں کی سندوں میں فور کیا تو ساری سندوں کا دارد مدار جھے محدثین پر پایا۔ پھران چھے محدثین کا ساراعلم ابن جریج کے ساری سندوں کا دارد مدار جھے محدثین پر پایا۔ پھران چھے محدثین کا ساراعلم ابن جریج کے ساری سندوں کا دارد مدار جھے محدثین پر پایا۔ پھران جھے محدثین میں سب سے پہلے سادی سندوں کی کتابیں تصنیف فرمانے والے ابن جریج بی ہیں۔

ابن حبان نے لکھا ہے کہ ابن جریج تفتہ اور اہل ججاز کے فقہاء و محدثین میں بہت ہی تفوی علمی قابلیت کے مالک ہیں۔عبراللہ بن مبارک جیسے ہزاروں محدثین ان کے دریائے علم سے سیراب ہوئے اور سب ان کی جلالت علم و فضیلت روایت کے معتر ف ہیں۔

یہ بہت ہی طاقتور و تندرست تھے اور نکاح کے بیحد شوقین تھے۔ چنا نچے حضرت امام شافعی نے فر مایا کہ انہوں نے کیے بعد دیگر ہے ستر عورتوں سے نکاح فر مایا لیکن کسی عورت سے ان کی کوئی اولا دنہیں ہوئی۔

مراس کے ساتھ عبادت کا شوق و ذوق بھی کرامت کی مزل پر پہنچا ہوا تھا۔
عبدالرزاق محدث کا قول ہے کہ میں نے ابن جرت کے سے بڑھ کر بہترین نماز پڑھنے والا کسی
نمازی کونہیں دیکھا۔ ابوعاصم ہاقل ہیں کہ مکہ مکرمہ میں یہ اپنے دور کے سب سے بڑے
عبادت گزاراور زاہد شب زندہ دار تھے۔ ہر ماہ میں صرف تین دن روزہ نہیں رکھتے تھے۔
باتی سال مجرروزانہ روزہ دار ہی رہے تھے۔ 189ھ یا ۱۵۰ھ میں ستر بری کی عمر پاکر مکہ
مکرمہ میں دصال فرمایا۔ (تہذیب المجذیب)

### ١٦- حضرت اوزاعی (رحمة الله تعالی علیه)

آپ کی کنیت ابوعمر اور نام عبدالرحمٰن بن عمرو ہے۔ آپ شامی محد ثین کے مسلم الثبوت امام و استاد حدیث ہیں۔ اوزاق اس لیے کہلاتے ہیں کہ یمن یا ہمدان کے ایک قبیلہ اوزاع سے آپ کا تعلق تھا اور بعض کا قول ہے کہ اوزاع دمثق کے قریب میں ایک گاؤں کا نام تھا۔ اس کی طرف نبیت کر کے آپ اوزاع مشہور ہو گئے۔ آپ کا زہد دتقوی مشہور زمانہ اور آپ کی امامت و بزرگی پر تمام اکابر کا اجماع آپ کا زہد دتقوی مشہور زمانہ اور آپ کی امامت و بزرگی پر تمام اکابر کا اجماع

آپ کا زہر وتفوی مشہور زمانہ اور آپ کی امامت و بزرگی پر تمام اکابر کا اجماع ہے۔ آپ کا حافظ نہایت قوی تھا۔ ستر ہزار فآوی کا جواب آپ نے اپنے حفظ سے تحریر کرایا اور تیرہ برس کی عمر سے آپ نے فتوی دینا شروع کردیا تھا۔ آپ تع تابعین میں سے جیں اور بڑے بڑے بلند پایہ تابعین سے آپ نے حدیث کی روایت کی ہے اور قادہ و زہری و یکی بن کیر وغیرہ کے آپ استاد جیں۔ تمام اہل شام واہل مغرب اہام مالک کے مشہور ہونے سے پہلے آپ ہی کے خرجب و فراوی پر عمل کرتے تھے۔

پہلے آپ ومثق میں باب الفردیس کے باہرسکونت فرماتے سے چرآپ ہیروت چلے سے اور وہاں مجاہدین اسلام کے لئنگر میں شامل ہو سے اور آخر عمر تک جہاد میں مشغول رہے۔

ظیفہ بغداد ابوجعفر منصور آپ سے بے صدعقیدت رکھتا تھا اور آپ کی خدمت ہیں مؤدبانہ حاضری دیتا تھا اور آپ نہایت جراُت و بیبا کی کے ساتھ اس کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر فرمایا کرتے تھے۔

آپ ٨٨ ه ي بعلبك شرك اندر پيدا ہوئ اور بحين سے آخر عربك علم كى طلب و درس حديث اور جي و جهاد كيلئے سفر فرماتے رہے۔ آپ جليل الشان فقيه و كثيرالحديث محدث ہونے كے ساتھ عبادت و رياضت كى منزل بي بحى بهت اونچا مقام ركتے بيں اور اس ميں كوئى شك نبيں كرآپ صاحب كرامت اولياء ميں سے تھے۔ آپ كى وفات كا واقع بحى برا ہى دردناك و جيب ہے۔ آپ حالت جهاد مي شمل كيلئے شمل كيلئے شمل كيلئے شمل علي فائد ميں دافل ہوئے اور جمام كے مالك نے باہر سے تالا بند كرديا اور كى ضرورت سے فائد ميں دافل ہوئے اور جمام كے مالك نے باہر سے تالا بند كرديا اور كى ضرورت سے باہر چلا كيا۔ پھر اس نے تالا كھولا و يك

كا-حضرت ابراجيم بن ادبهم بلخي (رحمة الله تعالى عليه)

ابوالحق ابراہیم بن ادہم بلخی جو بہت ہی نامور شیخ طریقت و سلطان ولایت گزرے ہیں اور جن کی کرامتوں کے تذکرے مشہور خلائق ہیں۔ یہ اینے دور کے بوے فاصل حدیث ومشہور ثقة محدث بھی تھے۔

یہ حدیث و فقہ میں حضرت امام ابوصیفہ کے بڑے خاص شاگرد ہیں۔ ان کا اصلی وطن بلخ ہے تمر بعد میں انہوں نے شام میں سکونت اختیار کرلی تھی۔ زہد وتعویٰ عبادت و

MULTALCON

ریاضت میں بہت ہی بلند مقام رکھتے تھے۔ یہ جب حضرت امام ابوضیفہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو امام محدوح نے ان سے فرمایا کہ اے ابراہیم! خمہیں عبادت کی تو نیق تو بہت کچول چکی ہے اس لیے اب خمہیں پچوعلم کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کوئکہ علم عبادت کی اصل اور تمام عبادتوں کا وارومدار ہے۔ چنانچہ امام محدوح کی تھیجت پرعمل کرتے ہوئے اہراہیم بن ادہم علم کی تخصیل میں مشخول ہو گئے اور حضرت امام ابوضیفہ و یکی بن ہوئے ابراہیم بن ادہم علم کی تخصیل میں مشخول ہو گئے اور حضرت امام ابوضیفہ و یکی بن سعید بن مرزبان و مقاتل بن حبان بعلی وغیرہ محدثین کی درسگاہوں میں علم حدیث پڑھوکر استاد حدیث ہو گئے اور آپ کے حلقہ درس میں سفیان توری وشیق بلنی و ابراہیم بن بٹار و استاد حدیث ہو گئے اور آپ کے حلقہ درس میں سفیان توری وشیق بلنی و ابراہیم بن بٹار و اوزاعی جسے باکرامت محدثین وعباد و ڈہاد امت پیدا ہوئے۔

امام نسائی و یکی بن معین و ابن نمیر و عجل وغیره نے ان کو تقد زاہد عابد فاضل محدث فقید اور سخاوت میں یکنائے روزگارتحریر کیا اور ابن حبان نے کتاب ''الثقات میں ان کے اوصاف کا تذکرہ ان لفظوں میں فرمایا کہ ابرہیم بن ادہم مجاہدہ فقہ اور مسلسل تقوی شعاری وسخاوت میں آخری وم تک ثابت قدم رہے۔

آخری عمر میں آپ درس و تدریس سے کنارہ کش ہوکر ہمہ تن عبادت و ریاضت میں مشغول ہو گئے ادر آپ کی روحانی توجہ سے ہزاروں غیر سلموں نے اسلام قبول کیا اور سینکڑوں گنا ہگار سلمان آپ کے دست جن پرست پر تائب ہوکر مرتبہ ولایت پر فائز ہو گئے۔ بجاہدین اسلام کے لئنکر میں شامل ہوکر جہاد کیلئے آپ روم بھی تشریف لے محلے مور بلا دروم ہی تشریف لے محلے اور بلا دروم ہی میں الااھ یا ۱۹۲ھ میں آپ کی وفات ہوئی۔

(تهذيب العهذيب ومناقب صدر الائمه)

١٨-حضرت ابراجيم بن طهمان (رحمة الله تعالى عليه)

یہ امام ابوحنیفہ کے بلند پایہ شاگردوں میں سے جیں اور اکابر ائمہ حدیث میں سے شام کے جاتے جیں۔ ان کے فخر کیلئے میں کافی ہے کہ خود امام اعظم نے بھی ان سے شار کیے جاتے جیں۔ ان کے فخر کیلئے میں کافی ہے کہ خود امام اعظم نے بھی ان سے

صدینوں کی روایت کی ہے۔ چنانچہ حافظ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں اس کی تفریح کی ہے کہ ان کے استادوں میں سے امام ابوطنیفہ اور صفوان بن سلیم نے بھی ان سے روایت حدیث کی ہے۔ اصطلاح محدثین میں اس فتم کی رواتیوں کو ''دوایة الا کابر عن الاصاغر'' کہتے ہیں۔ یعنی بڑوں کی روایت اینے مچھوٹوں ہے۔

عبداللہ بن مبارک نے ان کوسیح الحدیث و قائل اعتاد اور تقوی شعار کہا اور قاضی کی بن اسم کا تو ان کے بارے میں یہ قول ہے کہ خراسان وعراق اور مجاز کے محد ثین میں ہے بہت سے زیادہ معزز ومعتمد اور وسیح العلم ہیں، محر افسوس ہے کہ ایسا با کمال و بلند مرتبہ محدث بھی ارباب ظواہر کے حملوں سے محفوظ نہ رہ سکا۔ چونکہ یہ امام اعظم کے شاگرد سے اور اس بات کے قائل سے کہ ایمان وعمل دو جداگانہ چیزیں اور دونوں کا سم مختلف ہے سے اور اس بات کے قائل سے کہ ایمان وعمل دو جداگانہ چیزیں اور دونوں کا سم مختلف ہے اس لیے الم ابوصنیفہ کی جناب ہیں سوء عقیدت رکھنے والے ظاہر ہیں۔ محد ثین نے اکو اس کے الم ابوصنیفہ کی جناب ہیں سوء عقیدت رکھنے والے ظاہر ہیں۔ محد ثین کا وار خالی گیا ' مرحب' کہا اور ان پر کلام کیا مگر ان کی کرامت ہے کہ ان متعصب محد ثین کا وار خالی گیا ' کیونکہ آخر حافظ ذہی کو میزان الاعتمال ہیں یہ تصریح کرنی پڑی کہ فیلا عبر قالمصاب صحاح کے بین ان کو ضعیف بنانے والوں کی بات کا کوئی اعتبار نہیں۔ اسی طرح تمام اصحاب صحاح ستہ نے بھی ان کی حدیثون کونقل کیا اور صالح بن محمد نے بھی اعتراف کیا کہ یہ صالح و ستہ نے بھی ان کی حدیثون کونقل کیا اور صالح بن محمد نے بھی اعتراف کیا کہ یہ صالح و ستہ نے بھی ان کی حدیثون کونقل کیا اور صالح بن محمد نے بھی اعتراف کیا کہ یہ صالح و ستہ نے بھی ان کی حدیثون کونقل کیا اور صالح بن محمد نے بھی اعتراف کیا کہ یہ صالح و ستہ نے بھی ان کی حدیثون کونقل کیا اور صالح بن محمد نے بھی اعتراف کیا کہ یہ میں ۔

علمی جلالت کے ساتھ تقوی و دیانت اور عبادت و ریاضت میں ہمی نہا ہے جلیل الثان بزرگ و باکرامت ولی تھے۔ امام احمد بن صنبل کے قلب میں ان کی بزرگ کا اس قدراجر ام تفا کہ ایک باران کی مجلس میں ابراہیم بن طہمان کا ذکر حجر گیا اور امام موصوف تدراجر ام تفا کہ ایک باران کی مجلس میں ابراہیم بن طہمان کا ذکر حجر گیا اور امام موصوف اس وقت بیاری کی وجہ سے لیٹے ہوئے تھے تو فوراً سیدھے اٹھ بیٹے اور فرمانے گئے۔ اس وقت بیاری کی وجہ سے لیٹے ہوئے تھے تو فوراً سیدھے اٹھ بیٹے اور فرمانے گئے۔ لاینبغی ان یا کر والصالحون فیت کا لیعنی جب صالحین کا تذکرہ ہوتو تھے لگائے رہنا مناسب نہیں ہے۔

ابراجيم بن طهمان مرات على پيدا موتے يمر ايك مدت دراز تك ميثابور ميں

سکونت پذیر رہے۔ مرآخری عمر میں مکہ مکرمہ کو اپنا وطن بتالیا اور جوار بیت اللہ میں رہے اور ۱۲۳ ھ میں وفات پائی۔ (تذکرة الحفاظ تہذیب المتبذیب وغیرہ)

# 19-حضرت الوبكر بن عياش كوفي (رحمة الله تعالى عليه)

ان کے نام میں بہت اختلاف ہے۔ بعض نے ان کا نام محد اور بعض نے عبداللہ اور بہ یا مسلم وغیرہ بتایا ہے۔ لیکن مجمع قول رہے ہے کہ ان کی کنیت بی ان کا نام ہے۔

یہ بہت ہی پائے کے محدث ہیں اور کونے کے محدثوں اور قاریوں میں ان کو بے پناہ شہرت حاصل ہوئی۔ انہوں نے علم حدیث میں ابوا بخق سبعی وحمید طویل وسفیان تمار وغیرہ کی شاگردی اختیار کی اور ان کے تلافدہ کی طویل فہرست میں عبداللہ بن مبارک و امام احمد بن صنبل وسفیان توری و یجی بن معین بھی ہیں۔

ان کے تقویل و دیانت کا بے حال ہے کہ زندگی بحرکوئی بیہودہ لفظ ان کی زبان پرنہیں آیا اور تمام عمر میں کسی گناہ کبیرہ کے مرتکب نہیں ہوئے اور کثرت عبادت کا بے عالم ہے کہ تمیں برس تک مسلسل روزانہ ایک فتم قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہے اور ستر برس تک متواتر ساری رات بیدار رہ کرنوافل پڑھتے اور دن کو روزہ رکھتے۔عبداللہ بن مبارک فرمایا کرتے ہتے کہ میں نے ابو بکر بن عیاش سے بڑھ کرکسی کو تنبع شریعت نہیں پایا اور امام ایمسی کا قول ہے کہ میں نے ابو بکر بن عیاش سے بڑھ کرکسی کو تنبع شریعت نہیں پایا اور امام ایمسی کا قول ہے کہ میں نے ابو بکر بن عیاش سے زیادہ انجھی نماز پڑھنے والا کسی کونیس دیکھا۔

یہ بہت بڑے صاحب کرامت بھی تھے۔ ایک مرتبہ زمزم شریف کے کنویں میں ڈول ڈالا تو ڈول بھر کر دودھ نکالا اور ایک مرتبہ زمزم شریف کے کنویں میں سے بھر ڈول شہد نکالا۔

یہ ہارون رشید خلیفہ بغداد کو علانیہ تفیحت فرماتے ہے۔ جمادی اولاولی ۱۹۳۳ء میں چھیا تو ہے برس کی عمر پاکر وفات پائی۔

انقال کے وقت ان کی صاحبزادی رونے لکیں تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری
پیاری بی اتم کیوں ڈرتی ہو؟ کیاتم روتی ہو کہ تمہارے باپ کوعذاب دیا جائے گا؟ اے
نور نظر تمہیں کیا خر؟ میں نے اپنے مکان کے صرف اس ایک کونے میں ۱۳۳ بزار مرتبہ
قرآن مجید ختم کیا ہے۔ (تہذیب التہذیب وثودی)

ان کے صاحبزاد بے ابراہیم کا بیان ہے کہ میر بے والد محترم نے جھے سے فر مایا بیٹا!

سن لو۔ تنہار بے باپ نے زندگی بحر کوئی بے حیائی کا کام نہیں کیا ہے اور تمیں برس سے

مسلسل میں روزاندایک ختم قرآن مجید پڑھتارہا ہوں۔ اور خبردار! اس بالا فانے پر ہرگزتم

کوئی گناہ کا کام مت کرنا کیونکہ اس بالا فانے پر میں نے بارہ ہزار ختم قرآن مجید پڑھا

ہے۔ (نودی)

### ٢٠-حضرت ابن عليه (رحمة الله تعالى عليه)

ان یا نجوں عالمان صدیث کی مالی امداد فرماتے ہے۔

منقول ہے کہ جب ابن علیہ نے قاضی کا عہدہ تبول کرایا تو عبداللہ بن مبارک کو اتنا درخ وصدمہ ہوا کہ بغداد آئے تو تمام محدثین کو غذرانہ پیش کیا گر ابن علیہ ہے آپ نے ملاقات بھی نہیں کی۔ ابن علیہ نے پہلے تو انتظار کی۔ پھر خود ہی طاقات کیلئے گئے تو عبداللہ بن مبارک نے منہ پھیر لیا اور سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ ابن علیہ بایوس ہوکر والیس چلے آئے بھر دوسرے دن عبداللہ بن مبارک کے نام ایک خط بھیجا کہ میرے کس والیس چلے آئے بھر دوسرے دن عبداللہ بن مبارک کے نام ایک خط بھیجا کہ میرے کس جرم کی سزا میں آپ نے اتنی بے اعتمال کی برق اور جمع سے منہ پھیر لیا۔ عبداللہ بن مبارک خط برخ کی سزا میں آپ نے اتنی ہے اعتمال کی جب تک چھڑی سے اس مخص کی چمڑی نہ خط برخ ہو کر اور بھی غضبناک ہو گئے اور فر مایا کہ جب تک چھڑی سے اس مخص کی چمڑی نہ دھیڑ دی جائے گی بی خص مانے والانہیں چنا نچہ خط کے جواب میں مندرجہ ذیل اشعار لکھ ادھیڑ دی جائے گی بی خص مانے والانہیں چنا نچہ خط کے جواب میں مندرجہ ذیل اشعار لکھ

یَا جَاعِلَ الْعِلْمِ بَازِیًا یَصْطَادُ اَمُوالَ الْمَسَاکِیُنِ السَاکِیُنِ الْعَلَمُ والے جومکینوں کا مال شکار کرتا ہے اِخْتَلْتَ لِللَّنْیَا وَلَدَّاتِهَا بِحِیْلَةِ تَدُهَبُ بِالدِیْنِ الْحَتَلْتَ لِللَّنْیَا وَلَدَّاتِهَا بِحِیْلَةِ تَدُهُ بُ بِالدِیْنِ اللَّنْیَا وَلَدَّاتِهَا بِحِیْلَةِ تَدُهُ بُ بِالدِیْنِ وَلَدَّاتِهَا بِحِیْلَةِ تَدُهُ بُ بِالدِیْنِ اللَّهُ اللَّهُ ایک ایسا حیلہ بنایا ہے جو تیرے دین کو برباد کردیگا۔ تو نے دنیا اور اس کی لذتوں کیلئے ایک ایسا حیلہ بنایا ہے جو تیرے دین کو برباد کردیگا۔ فَصِرْتَ مَجْنُونًا بِهَا بَعْدَما شُکْدَتُ مُحْدَنِیْنَ وَمُحْدَنِیْنَ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

اَیُنَ دِوَایَاتُکَ فِیْمَا مَضٰی عَنِ ابْنِ عَوْنٍ وَ ابْنِ مِینُوینِ

تیری وہ روایتیں کہال گئیں۔ جوتو پہلے ابن عون اور ابن سیرین سے روایت کرتا تھا۔

اَیُنَ دِوَایَاتُکَ فِی سَوْدِهَا فِی تَوْکِ اَبُوَابِ السَّلاَطِیْنِ

اَیُنَ دِوَایَاتُکَ فِی سَوْدِهَا فِی تَوْکِ ابْوابِ السَّلاَطِیْنِ

تیری وہ روایتی کره گئیں جوتو بادشاہوں کے دروازے سے دور رہنے کے بارے میں روایت کیا کرتا تھا۔

إِنْ قُلْتَ أَكْرِهُتَ فَذَا بَاطِلَ" زَلَّ حِمَارُ الْعِلْمِ فِي الطِّيْنِ

اگر (عذر کے طور پر) تو یہ کیے کہ جھے کو مجبور کیا حمیا تو یہ بالکل غلط ہے (در حقیقت بات یہ ہے) کہ علم کا گدھا کیچڑ میں مجسل حمیا ہے۔

عبداللہ بن مبارک کے ان اشعار کو پڑھ کر ابن علیہ کی دینی غیرت کو ایک تھیں گی کہ ایک دم ان کے تقویٰ و دیانت کی رگ رگ پھڑک اٹھی۔ فورا کچبری سے اٹھ کر
کھڑے ہو گئے اور خلیفہ بغداد ہارون رشید کے دربار میں جاکر کہددیا کہ اے سلطان! میں
غدا کا واسط دیکر کہتا ہوں کہ میرے اس بڑھا ہے پر رہم کیجئے اور عہدہ تفاسے میرا استعنیٰ
قبول فر ہالیجئے۔ اب ایک لیے کیلئے بھی میں اس عہدہ پر قائم نہیں رہ سکتا۔ ہارون رشید نے
قبول فر ہالیجئے۔ اب ایک لیے کیلئے بھی میں اس عہدہ پر قائم نہیں رہ سکتا۔ ہارون رشید نے
آپ کی اس بیقراری کو دیکھ کر کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ غالبًا اس مجنون (عبداللہ بن
میارک) نے آپ کو بھی بہکا دیا ہے۔

غرض آپ کا استعفیٰ منظور کرلیا گیا اور آپ پھر بدستور سابق درس صدیث وعبادت میں مشغول ہو گئے۔عبداللہ بن مبارک کو پتہ چلا تو انہیں بیحد خوشی ہوئی اور فوراً درہموں سے بھری ایک تعملی نذرانے میں ابن علیہ کے پاس بھیج دی اور پھر پرانے تعلقات استوار ہو گئے جوآ خری عمر تک قائم رہے۔ ۱۹۴ھ میں آپ کی وفات ؛وئی۔ (تہذیب المہذیب)

## ٢١ – حضرت ابو حفظ كبير (رممة الله تعالى عليه)

ان کا نام احمد بن حفص اور کنیت ابوحفص ہے اور ان کے صاحبز اوے محمد بن احمد بن حفص کی کنیت ابوحفص ہے اس بنا پر بن حفص کی کنیت ابوحفص ہے اس بنا پر باپ بنے دونوں کی کنیت ابوحفص ہے اس بنا پر باپ باپ ابوحفص کبیر اور بنے کو ابوحفص صغیر کہا جاتا ہے اور پاپ بنے دونوں فقہ وحدیث میں امت کے مرتبہ پر فائز ہوئے۔ ابوحفص کبیر بخارا کے ان ائمہ وحدیث میں ہے ہیں جن کامت کے مرتبہ پر فائز ہوئے۔ ابوحفص کبیر بخارا کے ان ائمہ وحدیث میں ہے ہیں جن کے دم سے بخارا میں علم حدیث کی گرم بازاری تھی۔ بیام ابو بوسف وا مام محمد (شاگر دان امام ابو بوسف وا مام محمد (شاگر دان امام ابوصنیفہ) کے کبار تلا غدہ میں سے ہیں اور بخارا میں علمائے احداث کے امام و متعدی ا

ابن مجر عسقلانی نے فلح الباری کے مقدمہ میں تحریر فربایا کہ امام بخاری نے بھی ان کے سامنے زانو کے ملفہ نہ کیا ہے۔ چنانچہ ابوحفع کیر اکثر امام بخاری کے بارے میں فرماتے سامنے زانو کے ملفہ نہ کیا ہے۔ چنانچہ ابوحفع کا ہر طرف شہرہ ہوجائے گا۔

بید حضرت امام شافعی کے ہم عصر تھے۔ گرامام شافعی کے بہت بعد تک زندہ رہے۔
ان کے زہد و تعقویٰ اور عبادت و ریاضت کے بیرے عجیب عجیب واقعات اور ان کی
کرامتوں کے بیرے بیرے نادر احوال منقول ہیں جن کو امام زندوی نے اپنی کتاب
"روضعہ العلماء" میں تجربے فر مایا ہے گر افسوس کہ یہ کتاب فقیر راقم الحروف کی نظر ہے نہیں
"روضعہ العلماء" میں تجربے فر مایا ہے گر افسوس کہ یہ کتاب فقیر راقم الحروف کی نظر ہے نہیں
گرری۔ ان کی وفات کا اے میں ہوئی۔ (مقدمہ الجواہر المضیہ وغیرہ)

# ٢٢-حضرت الواسخى بروى (رحمة الله تعالى عليه)

ان کا اسم گرامی ایرا ہیم بن عبداللہ ہے۔ یہ اصل میں ہرات کے رہے والے تھے لیکن بغداد کو اپنا وطن بتالیا تھا۔ یہ امام ترفدی و ابن ماجہ وغیرہ مشہور محد ثین کے استاد ہیں اور مشیم ( تلمیذ امام ابوضیفہ ) کے خاص افخاص شاگر دہیں۔ ان کا خود بیان ہے کہ مشیم کی کوئی الی حدیث نہیں ہے کہ جس کو میں نے ان سے جیس مرتبہ یا اس سے زیادہ نہ سنا ہو۔ حافظ ذہبی نے ان کے تذکرہ میں تحریر فرمایا کہ کان صدوقًا زاهدا صواماً عابداً کبیر القدر لیحنی ہے بہت بی سیح زاہد بہت زیادہ روزے رکھنے والے عبادت گزار اور کبیر القدر لیحنی ہے بہت بی سیح زاہد بہت زیادہ روزے رکھنے والے عبادت گزار اور نہایت بی بلند مرتبہ محض تھے۔ رمضان ۱۳۳۳ھ میں جبکہ ان کی عمر نوے برس سے زائد ہوچکی تھی انتقال فرمایا۔ ( تذکرہ الحفاظ)

# ٢٢- حضرت احمد بن منيع (رحمة الله تعالى عليه)

آپ کی کنیت ابوجعفر اور لقب اصم ہے اور چونکہ بنٹور کے رہنے والے تنے ای لیے بغوی کہ بنٹور کے رہنے والے تنے ای لیے بغوی کہلاتے ہیں۔ بعد کو بغداد میں سکونت اختیار کرلی تنی۔علم حدیث میں امام ابو یوسف بغوی کہلاتے ہیں۔ بعد کو بغداد میں سکونت اختیار کرلی تنی۔علم حدیث میں امام ابو یوسف

(شاگردامام ابوطنیفہ) کے آلمیذرشید اور آمام بخاری وغیرہ صحاح ستہ کے مصنفین کو ان کی شاگردی کا شرف حاصل ہے۔ محدث فیلی نے فرمایا کہ بیطم حدیث بی امام احمد بن حنبل کے ہم بلہ جیں۔ فن حدیث بی ان کی کتاب مستدمشہور ومعروف ہے جس کو ان کے شاگرد نامور ایحق بن ابراہیم بن جیل ان سے روایت کرتے ہیں۔

بڑے عابدہ زاہد اور مشہور صاحب کرامات ہیں۔ امام بغوی نے فرمایا کہ بے اولیاء اللہ کے طبقہ ابدال ہیں سے تنے۔ عبادت کا بے ذوق تھا کہ جالیس سال تک متواتر آپ کا بیامعمول رہا کہ ہر تیسرے دن قرآن مجید فتم کیا کرتے تنے اور ترک ونیا اور زہد کا بیامالم تھا کہ وفات کے بعد جب آپ کا کل متر وکہ سامان فروخت کیا حمیا تو کتابوں کے علاوہ کل سامان چویں درہم کا ہوا۔ آپ ۱۲۰ھ میں پیدا ہوئے اور ۲۲۳۳ مد میں وفات یائی۔ (تہذیب المتهذیب وغیرہ)

### ٢٧- حضرت الوزرعه (رحمة الله تعالى عليه)

آپ کا نام ونب عبداللہ بن عبدالکریم بن بزید بن فروخ مخرومی ہے اور وطن رے ہے۔ آپ کا نام مدیث کے ہم مرجبہ سمجے رے آپ علم مدیث کے مشہور امام اور اس فن میں امام بخاری کے ہم مرجبہ سمجے جاتے ہیں۔ امام مسلم وتر فدی ونسائی وابن ماجہ جیسے اتمہ مدیث آپ کے شامردوں میں ہے۔ ہیں۔ امام مسلم وتر فدی ونسائی وابن ماجہ جیسے اتمہ مدیث آپ کے شامردوں میں ہے۔ ہیں۔

آپ نے علم صدیت پڑھنے کیلے کہ معظم کدید منورہ عراق شام جزیرہ خراسان اور معروفیرہ کا سنر کیا اور صرف الویکرین الی شیبہ ہے من کر ایک لا کہ حدیثیں آپ نے ایک لکھیں اور اپ ورسرے استاد ایراہیم بن موی رازی کی درسگاہ بی ہی آپ نے ایک لا کہ حدیثوں کو خریر فر مایا۔ آپ کے استاد ایو بکر بن ابی شیبہ فر ماتے ہے کہ جس نے ابوزرے لا کہ حدیثوں کو خریر فر مایا۔ آپ کے استاد ایو بکر بن ابی شیبہ فر ماتے ہے کہ جس نے ابوزرے سے بڑھ کرکوئی حدیثوں کا حافظ نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ ایک محفص کے منہ سے نکل میا کہ اگر ابوزرے کو ایک لا کہ حدیثیں زبانی یاد نہ ہوں تو میری ہوی کو طلاق ہے۔ اس فض نے

milital com

آپ سے آکر صورت حال بیان کی تو آپ نے فرمایا کہتم اپنی بیوی کواپے پاس ہی رکھو اور مطمئن رہو کہ مجھ کوایک لا کھ سے زیادہ حدیثیں زبانی یاذہیں۔

ایک باراہام احمہ بن طنبل نے فرہایا کہ میرے علم میں شیخ حدیثوں کی تعداد سات
لاکھ ہے اور یہ جوان (ابوزُرعہ) ان میں سے چھ لاکھ حدیثوں کو زبانی یاد کر چکا ہے۔
ابوزُرعداور ابوحاتم رازی دونوں خالہ زاد بھائی تنے اور ابوحاتم رازی کی جلالت علم سے کون
واقف نہیں؟ محریکی ابوحاتم رازی اعلانیہ کہا کرتے تھے کہ میرے علم میں مشرق ومغرب کا
کوئی محدث بھی ایسانہیں ہے جو حدیثوں کو پہچائے میں ابوزُرعہ کا ہمسر ہو سکے۔ ابوزُرعہ کوئی محدث بھی ایسانہیں ہے جو حدیثوں کو پہچائے میں ابوزُرعہ کا ہمسر ہو سکے۔ ابوزُرعہ خود بھی فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ایک لاکھ حدیثیں تو اس طرح یاد ہیں جس طرح کی شخص کورہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ایک لاکھ حدیثیں تو اس طرح یاد ہیں جس طرح کی شخص کورہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ایک لاکھ حدیثیں تو اس طرح یاد ہیں جس طرح کی شخص کورہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ایک لاکھ حدیثیں تو اس طرح یاد ہیں جس طرح کی شخص کو صورہ قل ہواللہ شریف یاد ہوتا ہے۔

آب بلاشبدائي زمانے كے امام المسلمين اور امير المونين في الحديث بيں اور علم و و مل کے اعتبار سے یقیناً آپ ایک خدارسیدہ بزرگ اور صاحب کرامت ولی میں اور وتت وفات تو آپ سے ایک الی عجیب وغریب کرامت صادر ہوئی جوعدیم المثال ہے۔ آ پ سکرات موت و جان کنی کے عالم میں تنے اور اس وقت آپ کے پاس ابوحاتم رازی ومحمد بن مسلم ومنذر بن شاؤان وغيره بهت سے محدثين حاضر خدمت تنے اوكوں كوخيال آیا کہ آپ کوکلمہ طیب کی تلقین کرنی جائے مگر ابوزرعد کی جلالت شان کے سامنے کسی کی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ آ ب کو کلمہ طیبہ کی تلقین کرسکے۔ آخر سب نے سوچ کر بدراہ نکالی كمتلقين والى حديث كالتذكره كرناجا بيئة تاكهان كوكلمه طيبه يادآ جائ چنانجه محمر بن مسلم نے ابتداکی اور بیسند پڑھی۔حدثنا الضحاک بن مخلد عبدالحمید بن جعفر اور ا تنا کہد کر محمد بن مسلم کی زبان بند ہوگئ اور یاقی حضرات بھی خاموش ہی رہے۔ اس پر ابوزرعہ نے جان کی کے عالم میں روایت شروع کردی کہ حدثنا بندار حدثنا عبدالحميد بن جعفرعن صالح عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسمل من كان آخر كلامه لااله الا الله اتاى کنے پائے تھے کہ طائر روح عالم قدی کی طرف پرواز کر گیا اور آپ کی وفات ہوگی۔

پرری حدیث بول ہے کہ من کان آخو کلامه لاالله الا الله دخل الجنائین جس کی

زبان سے مرتے وقت آخری کلام لاالله الا الله فکے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان الله الله الله فکے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان الله الله الله الله الله کے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان الله الله الله الله کا ماتھ رہا۔

لگاد اور والہانہ تعلق تھا کہ موت کی آخری سائس تک بھی علم وعمل کا ساتھ رہا۔

لگاد اور والہانہ عمل کہ موت کی آخری سائس تک بھی علم وعمل کا ساتھ رہا۔

اللہ اللہ عمل آپ کی ولادت ہوئی اور ماہ ذوالحج ۱۲۲ ہے میں آپ کا وصال ہوا۔

(قذ کرۃ الحفاظ وتہذیب العہدیب وغیرہ)

### ۲۵- حضرت ابن ماجد (رحمة الله تعالى عليه) (صاحب السنن)

ابوعبداللہ کنیت محمہ بن بزید نام ربعی قزوی نسبت ہے اور عام طور پر این ماجہ کے عرف کے ساتھ مشہور ہیں اور سیح قول بہی ہے کہ ماجہ آپ کی والدہ کا نام ہے۔ حدیث کے چہداموں میں آپ کا شار ہے اور سیحاح ستہ میں سنن ابن ماجہ آپ ہی کی تصنیف ہے۔ ۹۔۹ میں آپ کی والدت ہوئی۔ قزدین کے رہنے والے ہیں جو ایران کے صوبہ آ ذربا نجان کا ایک بہت ہی مشہور مردم خزشہر ہے۔ آپ نے علم حدیث کی طلب میں آ ذربا نجان کا ایک بہت ہی مشہور مردم خزشہر ہے۔ آپ نے علم حدیث کی طلب میں بڑی جدوجہد فرمائی اور اس سلسلے میں جاز وعراق شام وخراسان اور مصر وغیرہ کا علمی سفر بڑی جدوجہد فرمائی اور اس سلسلے میں جاز وعراق شام وخراسان اور مصر وغیرہ کا علمی سفر بڑیا اور خاص کر بھرہ و کوفہ اور بغداد وحرمین شریفین و دمشق کے شہروں میں مقیم رہ کر تقریبا تین سودی شیوخ سے اعادیث کی روایت فرمائی۔

آپ کی امامت فن و جلالت شان اور اعلیٰ حفظ وانقان کے تمام علائے محدثین معترف و مداح جیں۔ محدث طلبی و علامہ ابن جوزی و حافظ ذہبی و ابن خلکان وغیرہ نے آپ کو ثقة حافظ کیر امام صاحب انقان کیرالشان عارف علوم حدیث وغیرہ تحریکیا ہے۔ آپ کو ثقة حافظ کیر امام صاحب انقان کیرالشان عارف علوم حدیث وغیرہ تحریکیا ہے۔ آپ کے تلاخہ کی فہرست بھی بہت طویل ہے جس کا ذکر بموجب طوالت ہے۔

آپ کے عام حالات زندگی کے بارے بھی تمام تذکرہ نویسوں نے بہت ہی کم معلومات

بہم پہنچائی ہیں۔ تاہم اس قدر ظاہر ہے کہ علم حدیث کی طلب بھی آپ نے جس قدر
طویل سنر کیے پھر وطن آ کر جس طرح درس وتصنیف کا مشغلہ رہا اس سے بہی ظاہر ہوتا
ہے کہ آپ کی ساری زندگی علم حدیث کی حقیق و اشاعت ہی بھی بسر ہوئی۔
آپ کی تصانیف جی تفییر و تاریخ وسنن قابل ذکر ہیں جن جی سنن این ماجہ تو بہت
تی مشہور ہے۔

#### سنن ابن ماجه

امام ممدوح نے لاکھوں مدیوں کے ذخیرے کی سے انتخاب کرکے چار بزار روایات کو مختلف ابواب کے تحت پوری مناسبت کے ساتھ اس کتاب کی درج فر مایا ہے۔ حافظ ابن کیر نے البدایہ والنہایہ کی فر مایا کہ سنن ابن ماجہ کی بتیں کتابیں پندروسو ابواب اور چار بزار حدیثیں بیں جو تحوثری کی روایات کے علاوہ سب عمرہ بیں۔

قد مائے محد ثین سنن ابن ماجہ کو دمحاح سن کی چھٹی کتاب ہے۔ چنا نچہ حافظ مبدالقادر عام متاخرین کا بی فیصلہ ہے کہ یہ صحاح سن کی چھٹی کتاب ہے۔ چنا نچہ حافظ مبدالقادر قرشی نے الجواہر المضید کی کتاب الجامع میں فر مایا کہ جب محد ثین کی حدیث کے بارے شمل رواہ الشیخان یادواہ الاحامان کہیں تو اس سے امام بخاری و مسلم مراد ہوتے ہیں اور جب رواہ الانعمة السنة کہیں تو اس سے امام بخاری و مسلم و تر ندی و ابوداؤ دو فسائی و این مجب رواہ الانعمة السنة کہیں تو اس سے امام بخاری و مسلم و تر ندی و ابوداؤ دو فسائی و این مجب رواہ الانعمة السنة کہیں تو اس سے امام بخاری و مسلم و تر ندی و ابوداؤ دو فسائی و این مجب رواہ الانعمة و تر ندی و ابوداؤ دو فسائی و این مجب رواہ و تر ندی و ابوداؤ دو فسائی و این ابوداؤ دمراد ہوتے ہیں اور جب رواہ المخصد فر مائیں تو امام بخاری و مسلم و تر ندی و فسائی و ابوداؤ دمراد ہوتے ہیں اور جب رواہ المخصد فر مائیں تو امام بخاری و مسلم و تر ندی و فسائی و ابی ابوداؤ دمراد ہوتے ہیں اور جب رواہ المخصد فر مائیں تو امام بخاری و مسلم و تر ندی و فسائی و

بہر حال اس میں شک نہیں کہ سنن ابن ماجہ صحاح ستہ میں داخل ہے بلکہ سے پوچھے تو سنن ابن ماجہ دو حیثیتوں سے تمام صحاح ستہ میں ممتاز ہے۔ ایک حسن تر تیب لیعنی جس خوبی وعمر کی کے ساتھ احادیث کوباب کے مناسب بغیر تکرار کے اس کتاب میں بیان کیا گیا ہے صحاح ستہ کی دوسری کتابوں میں بیہ خوبی تا پید ہے اور اس خوبی کو دیکھ کر حافظ میں ایک ستہ کی دوسری کتابوں میں بیہ خوبی تا پید ہے اور اس خوبی کو دیکھ کر حافظ میں اس محاح ستہ کی دوسری کتابوں میں بیہ خوبی تا پید ہے اور اس خوبی کو دیکھ کر حافظ

ابوزرعہ نے سنن ابن ماجہ کے بارے جی فرمایا تھا کہ اگر بیہ کتاب لوگوں کے ہاتھوں جی پہنچ گئی تو اکثر جوامع وغیرہ حدیث کی کتابیں برکار و معطل ہوکررہ جا کیں گی۔
دوسری نمایاں خصوصیت بیہ ہے کہ اس کتاب جی بہت کی الی حدیثیں بھی بیل جو صحاح ستہ کی دوسری کتابوں جی نہیں بین اس بتا پر ظاہر ہے کہ اس کی افادیت دوسری کتابوں جی نہیں بین اس بتا پر ظاہر ہے کہ اس کی افادیت دوسری کتب ہے بڑھ کر ہے۔ محر باوجود ان خوبوں کے چونکہ سنن ابن ماجہ جی صحاح ستہ کی باتی پانچ کتابوں کی نبیت ضعیف حدیثیں زیادہ بیں اس لیے اس کا درجہ صحاح ستہ کی باتی بانچ کتابوں کی نبیت ضعیف حدیثیں زیادہ بیں اس لیے اس کا درجہ صحاح ستہ کی کتابوں میں سب سے کمتر ہے۔

الارمنسان بروز دوشنبه ۲۷ ه ش آپ کی وفات ہوئی۔ محمد بن علی قبر مان اور ابراہیم بن دینار وراق دو بزرگوں نے آپ کوشسل دیا اور آپ کے بھائی ابو بکر نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کے دونوں برادران ابو بکر وعبداللہ اور آپ کے فرزند عبداللہ نے آپ کو قبر میں اتارا۔ آپ کی وفات پر محدثین وعوام میں تہلکہ مج گیا۔ بہت سے شعراء نے آپ کا مرثیہ لکھا اور محمد بن الاسود قزد بی نے تو آپ کا ایسا پر دردمر شیہ لکھا جس کو پڑھ کر آپھیں نم ہوجاتی ہیں۔ نمونے کے طور پر دوشعر ملاحظہ فرمائے۔ گفتہ اور آپ کا ایک مرشیہ کھا اور میں عرب نمونے کے طور پر دوشعر ملاحظہ فرمائے۔ گفتہ اور آپ کا ایک مرشیہ کھا ہوں اور میں میں نے تو آپ کا ایک کو پڑھ کر آپھیں نم ہوجاتی ہیں۔ نمونے کے طور پر دوشعر ملاحظہ فرمائے۔

یقینا ابن ماجہ کی مت نے سر ریمکم کے ستونوں کو تو ڑ ڈالا اور اس کے پایوں کو منہدم کرکے رکھ دیا ہے۔

وَخَابَ رِحَاءُ مَلْهُوْ فِ كَنِيْبٍ يُدَاوِيْهِ مِنَ الدَّاءِ ابْنِ مَاجَهُ اوراس دردمند مغموم كى آس توث على جس كى ابن ماجه جاره سازى كياكرت تھے۔ اوراس دردمند مغموم كى آس توث على جس كى ابن ماجه جاره سازى كياكرت تھے۔ اوراس دردمند مغموم كى آس توث جس كى ابن ماجه)

### ٢٦-حضرت الوقلاب (رحمة الله تعالى عليه)

ان کا نام عبدالملک رقاشی ہے۔ یہ بھرہ کے اصلی باشندے ہیں۔ بعد میں بغداد کو اپنا وطن بنالیا۔ یہ بڑے یائے کے محدث ہیں۔ حافظ ذہبی نے ان کو عالم متند زاہد اور

minimal comi

محدث بقرہ کے لقب سے یاد کیا ہے اور محد بن جریری طبری نے تو یہاں تک کہا کہ بی نے ان سے بڑھ کر صدیث کا حافظ کی کوئیس دیکھا۔ مسلمہ کا بیان ہے کہ ان کوشعبہ محدث کی تمام حدیثیں ای طرح یاد تھیں جس طرح قرآن پاک کی کوئی سورة یاد کی جاتی ہے۔ قاضی احمد بن کامل نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کوساٹھ ہزار حدیثیں زبانی یاد تھیں۔ صحاح ستہ کے مصنفین میں سے ابن ماجہ ان کے شاگرد ہیں۔

علمی کمالات کے ساتھ عبادت و ریاضت کی منزل میں بھی آپ کا مقام بہت بلند ہے۔ روزانہ بلاناغہ چارسو رکعات نمازنفل پڑھتے تنے اور بلاشبہ یہ صاحب کرامت ولی تنے۔ ان کاسن ولا دت ۱۹۰ھ اور سن وفات شوال ۲۷۱ھ ہے۔ ( تذکرة الحفاظ وغیرہ)

## 21-حضرت ابوداؤ دسجستانی (رحمة الله تغالی علیه) (صاحب السنن)

آپ کا نام و نسب سلیمان بن اضعت بن شداد بن عمر و ہے۔ ۲۰۲ھ میں آپ کا ولا دت مقام بھرہ ہوئی اور ۱۳ شوال ۱۷۵ھ کو بھرہ ہی میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا وطن بھرہ تھا مگر بار بار آپ نے بغداد میں اقامت فر مائی اور مدتوں بغداد میں رہے۔

آپ نے علم حدیث کی طلب میں حجاز' عراق' شام' خراسان' جزیرہ وغیرہ کا سفر فر مایا اور ہزاروں محدثین سے حدیث کی ساعت فر مائی اور عمر بھر حدیث کی درس و تذریس میں اور ہزاروں محدثین سے حدیث کی ساعت فر مائی اور عمر بھر حدیث کی درس و تذریس میں مشغول رہے۔ ای لیے آپ کے استادوں اور شاگردوں کی تعداد اس قدر زیادہ ہے کہ شار انتہائی دشوار ہے۔

آپ نے اپنی کتاب سنن ابوداؤر بغداد میں تصنیف فرماکر امام احمد بن صنبل کی خدمت میں چیش فرمائی تو امام محدوح نے اس کو ایک بہترین کتاب قرار دیا اور بہت ہی خدمت میں پیش فرمائی تو امام محدوح نے اس کو ایک بہترین کتاب قرار دیا کہ گرکسی کے تحسین فرمائی اور ابن اعرائی نے تو سنن ابوداؤدکو دکھے کریہاں تک کہد دیا کہ اگر کسی کے پاس قرآن مجید کے سوا دوسری کوئی کتاب نہ ہواور اس کوسنن ابوداؤدل جائے تو بس یمی

دونوں کتابیں اس کیلئے کافی ہیں اور اس کو حربید کسی دوسری کتاب کی حاجت نہیں پڑتھی۔ پانچ لا کھ جدیثوں میں سے منتخب کر کے جار ہزار آٹھ میں واحادیث آپ نے اپنی سنن ابوداؤر میں جمع فرمائی ہیں۔

فن حدیث بی شان کمالی کے ساتھ آپ کے خصائص بی سے یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ آپ اپنے دور کے بعض تک نظر محدثین کی طرح اکمہ فقہ کے خالف نہیں تنے بلکہ نقباء کی مساقی جیلہ کو بزی قدر کی نگاہوں ہے دیکھتے تنے اور فقہ کے اماموں کا بزے ادب واحرام کے ساتھ تذکرہ فرماتے۔ چنانچہ ابن عبدالبر قرطبی ناقل ہیں کہ ابوداؤد اکثر بوں فرمایا کرتے تنے کہ اللہ تعالی امام ابوصنیفہ پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ وہ امام تنے۔ اللہ تعالی امام مالک پر اپنی رحمت نازل فرمائے وہ امام شخص اللہ تعالی امام شافعی پر رحمت نازل فرمائے وہ امام سے کہ سننین میں آپ کی ہے بھی ایک خاص خصوصیت نازل فرمائے وہ امام سے کہ سننین میں آپ کی ہے بھی ایک خاص خصوصیت نازل فرمائے وہ امام سے کہ سننی ابوداؤد میں فقعی حدیثوں کا جتنا بڑا کہ ذیرہ موجود ہے دہ صحاح ستہ میں دیتی ہیں آپ کی ہے بھی ایک خاص خصوصیت ذینے رہائے کہ اللہ بی دو تا کا غلبہ تھا۔ بی وجہ ہے کہ سنن ابوداؤد میں فقعی حدیثوں کا جتنا بڑا ذیرہ موجود ہے دہ صحاح ستہ میں سے کی کتاب میں نہیں مطرح ا

ابراہیم حربی جوآپ کے زمانے میں قابل اعتاد محدث شار کیے جاتے ہے انہوں نے جب سنن ابوداؤد کا مطالعہ کیا تو فرمایا کہ ابوداؤد کیلئے علم حدیث کو اللہ تعالی نے ایسا فرم کردیا ہے جبیا حضرت داؤد علیہ السلام کیلئے لوہے کو فرم فرما دیا تھا۔ آپ ایک جلیل القدر محدث وعظیم المرتبہ مصنف ہونے کے علاوہ صلاح وتقوی و اعمال ممالحہ ادر عبادت و ریاضت کے اعتبار سے بھی یکائے روزگار ہیں۔ موی بن ہاردن محدث جوآپ کے معاصر (ہم زمانہ) تھے علانہ فرمایا کرتے تھے کہ ابوداؤد دنیا میں حدیث کیلئے اور آخرت میں جنت کیلئے بیدا کے گئے ہیں۔

بغداد کے اولیائے کرام آپ کا بیحد احر ام فرماتے تھے۔ چنا نچے منقول ہے کہ بغداد کے ایک معاول ہے کہ بغداد کے ایک صاحب کرامت مشہور ولی مہل بن عبداللہ تستری ایک ون ابوداؤد کی طاقات کے ایک صاحب کرامت مشہور اوراؤد! اپنی زبان باہر نکالیے میں آپ کی زبان کا بوسہ لوں کیلئے آئے اور فرمایا کہ اے ابوداؤد! اپنی زبان باہر نکالیے میں آپ کی زبان کا بوسہ لوں

گا کیونکہ آپ اس زبان سے حضور اکرم ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثیں بیان فرماتے جب چنانچہ ان کے اصرار سے مجبور ہوکر ابوداؤد نے اپنی زبان باہر نکالی اور سہل بن عبداللہ تسعری نے نہایت گرم جوشی اور پیار کے ساتھ ابوداؤد کی زبان چوم لی۔

ابوداؤد کے ندہب میں مؤرمین کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ثافعی تنے اور بعض کا قول ہے اور بعض کا قول ہے اور بعض کا قول ہے دونیں کا اختلاف ہے۔ دائٹد تعالی اعلم۔ (بستان الحد ثین و تاریخ ابن ماجہ د غیرہ)

### ٢٨-حضرت أبن نجيد (رحمة الله تعالى عليه)

ابوعمرو استعیل بن نجید نمیثالوری علم حدیث میں محدث کبیر ادر تصوف و عبادات و معادات و معادات و معادات میں ایخ زبانے اور اینے دور کے ولی معاملات میں ایخ زبانے دور کے ولی معاملات میں ایخ زبانے اور اللہ و کرایات کو دکھے کر عام طور پراوک کہا کرتے تھے کہ یہ ایک متع کہ یہ ایک وقت کے ابدال ہیں۔

خراسان میں حدیث کی عالی سندوں کے اعتبار سے بیحد مشہور تھے۔علم حدیث میں عبداللہ بن امام احمد بن منبل کے فاصل شاگرد اور تصوف میں میخ جنید و ابوعیان جری کے محبت یافتہ سے اور ان کے شاگردوں میں ان کے تواسے ابوعبدالرحل سلمی ہیں جو صوفیاء محبت یافتہ سے اور ان کے شاگردوں میں ان کے تواسے ابوعبدالرحل سلمی ہیں جو صوفیاء کرام کے شخ اعظم شار ہوتے ہیں اور ابوعبداللہ حاکم جسے با کمال محدث نے بھی ابن نجید کی درسگاہ میں زافو کے تملذ تہ کیا اور کمال کو پہنچے۔ ابن نجید کے والد بہت مالدار محف کی درسگاہ میں زافو کے تملذ تہ کیا اور کمال کو پہنچے۔ ابن نجید کے والد بہت مالدار محف سے میراث میں ابن نجید کو بے شار مال ملا محر دولت علم وعمل کے اس دمنی نے درہم و دینار کی ساری دولت کو علاء و مشاری وطلبہ پر شار کردیا اور چند ہی دنوں میں میراث کا سارا فداکی راہ میں خرچ کر ڈالا۔

ان کی سخادت کے سلسلے میں بیہ واقعہ بجیب وغریب ہے کہ ایک مرتبہ ان کے بیخ ابوعثان کے بیخ ابن کے بیخ ابوعثان جیری کومجاہدین کی ضرور بات کیلئے بچھر قم کی ضرورت آن پڑی انتظام نہ ہوسکا تو بیخ ابن نجید نے فور آدو ہزار درہموں کی تعیلیاں بیٹے ابن نجید سے اس ضرورت کو بیان فر مایا۔ ابن نجید نے فور آدو ہزار درہموں کی تعیلیاں

و فرمادیا اورلوکوں نے خوب واہ واہ کی۔ مراین نجیدکوا جنائی صدمہ ہوا کہ انسوس میرا بیمل ا خراد کول پر ظاہر ہو کیا۔ بے تابانہ مل سے اٹھے اور تعوری در میں محر واپس آئے اور المجرى مجلس من فين سے عرض كيا كەحضور! مجمعے ميرا مال واپس كرد يجئے ۔ ميں انجى اس كوخدا کی راو میں خرج کرنا نہیں جا ہتا۔ سے نے فورا در ہموں کی تعیلیاں ابن نجید کے سامنے ڈال دیں اور ابن نجید تعیلیاں اٹھا کر کھرلائے اور حاضرین مجلس میں خوب چے میکوئیاں ہوئیں' مر جب رات ہوئی اور سے اسلےرہ مے تو ابن نجید پھر دو ہزار درہموں کی تعیلیاں لے کر مجنع کی خدمت میں ماضر ہوئے اور عرض کیا کہ میرے جنع! آب اس مال کو پوشیدہ طور بر خرج فرمائي اورميرا نام بركز كسى يرظا برندفر مائيس فينخ ابوعثان برحالت كريه طاري مولی اور فرمانے کے کہ ابن نجید! تیری ہمت برصد آفرین ہے۔ سے ابوعثان فرماتے سے كه من ابن نجيد سے جو اس قدر والهانه محبت ركھتا موں تو لوگ مجھے ملامت كرتے ہيں۔ اليكن لوك نبيل جائے كه مير ك طريق ير ابن نجيد كے سواكوئي جلنے والانبيس موكا اور يقينا ميرے بعد يمى مخص ميراسيا جائشين اور خليف موكا۔ جز ابن نجيد كے نام سے علم حديث میں آپ کی کتاب مشہور ہے۔ ترانوے سال کی عمر پاکر ۳۱۵ میں آپ نے وفات في يا كي - (بستان المحدثين)

# ٢٩-حضرت ابوبكر جصاص (رحمة الله تعالى عليه)

ان کا نام احمد بن علی رازی ہے۔ مشہور اکا بر حنفیہ سے بیں اور اپنے دور کے برئے نامور محدث و نقیہ گرزے بیں۔ فن حدیث بیں امام ابوالحن کرخی و ابوالعباس اصم و حافظ عبدالباتی قانع و غیرہ کے شاگر و خاص بیں اور ان کے حلقہ درس بیں بڑے برئے ایمہ کبار پیدا ہوئے جن بیں امام ابو بکر محمد بن موی خوارزی و امام ابوجعفر محمد بن احمد نسمی و امام ابوعبداللہ محمد بن عمر المعروف بدائن الوعبداللہ محمد بن محمد المعروف بدائن

mantalcon

و امام ابوالحسین محمد بن احمد زعفرانی و امام ابوالحسین محمد بن احمد بن طیب کماری خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔علم حدیث کی محصیل کیلئے مختص شہروں کا سنر کیا۔ ۳۲۵ء میں بہلی مرتبہ بغداد میں آئے اور امام ابوالحن کرخی کی درساہ کے طالبعلم ہے۔ پھر بغداد سے ابواز ملے سے کی محر جب دوبارہ بغداد آئے تو امام ابوائس کرفی کے مشورہ سے حاکم میثابوری کے یاس فن صدیث کی محیل کیلئے میثابور محتے۔ ابھی میثابور ہی میں تنے کہ اہام ابوالحن كرخي كا انتقال موا\_ پر ١٣٣٠ من تيسري مرتبه بغداد آمئة تو پر بغداد عي كواپنا وطن بتاليا اورعلم حديث كى درسكاه قائم كى جس من عالم اسلام ك طلبه بكثرت نينياب ہوتے رہے اور بڑے بڑے صاحب کمال اکابر ائمہ آپ کی درسگاہ سے پیدا ہوئے۔ آب كے زہد وتقوى اور عبادت و رياضت كا بورے بغداد من جريا تعالى خليف بغداد نے بارہا آپ کو قامنی القمناۃ کا عہدہ قبول کرنے کی پیکش کی۔ مرآب اپی پاکبازی و تقوی شعاری کی بتا پر ہیشہ اس کومکراتے رہے۔ امام صمیری کا بیان ہے کہ ا بغداد میں ابو بر بصاص رازی کے درس کا سلسلہ قائم مواتو آ ب کی درسگاہ مرجع خلائق بن من اور تمام ونیائے اسلام کے طلبہ آپ کے دریائے علم سے سیراب ہونے کیلئے بغداد میں وارد ہونے لکے اور آپ زہدوتقوی کے اعتبارے بزرگان سلف کا نمونہ تھے۔خطیب بغدادی نے ان کے بارے می فرمایا کہ ابوبکر بصاص علائے حنفیہ کے امام سے اور ز بدوتفوی میں ان کی بزرگی تمام عالم اسلام میں مشہور تھی۔

حافظ عبدالقادر قرش نے الجواہر المضيد من آپ كا ذكر ان لفظوں من فرمايا كه احمد بن على الرازى بہت برى شان والے احمد بن على دازى بہت برى شان والے امام بيں۔

آپ ٢٠٠٥ ميں رے بي پيدا ہوئے اور ١٧٥٠ ميں وفات پائی اور شهر بغداد كو آپ كے مذن ہونے كاشرف حاصل ہوا۔ آپ صاحب تصانیف بحی جي اور آپ كی كتاب احكام القرآن 'بہت مشہور ہے۔ (تذكرة الحفاظ ترجمہ حسن بن رضيق وغيره)

# ٣٠- حضرت ابن جميع (رحمة الله تعالى عليه)

ان کا نام ونسب محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن عبدالرحمٰن بن یجی بن جمیع ہے۔ ان کو صیداوی وغسانی بھی کہتے ہیں۔ انہوں نے مکہ مرمہ و مدینہ منورہ و کوفہ و بھرہ و بغداد ومصر کے مشہور شیوخ حدیث سے علم حدیث حاصل کیا۔ ان کے استادوں میں ابن اعرابی و محاطی و ابوالعباس بن عقدہ بہت نامور ہیں اور حافظ عبدالغی بن سعید و تمام رازی ان کے مثار ہیں۔

ابو بمرخطیب وغیرہ نے ان کو عاول و ثقة تحریر فرمایا۔ بہت عبادت گزار و صاحب ریاضت و مجاہدہ ہے۔ افعارہ برس کی عمر سے وفات تک یہی معمول رہا کہ سال بحر ہمیشہ روز ہ دارہی رہے۔

آپ کی تصانیف میں سے دومجم ابن جمیع" بہت مشہور ہے۔ آپ کی ولادت ۳۰۵ میں ہوئی اور آپ کا من وفات ۴۰۰۲ میں ہے۔ (بستان المحد ثین)

# اسا -حضرت الوموكي مديني (رحمة الله تعالى عليه)

ان کا نام ونسب محمد بن ابو بکر عمر بن ابوعیسی احمد بن عمر بن محمد مدی ہے۔ یہ اصنبان کے رہنے والے بیں اور بیان با کمال محدثین میں شار ہوتے بیں جنہوں نے بہت می مفید کتابیں تصنیف فرمائی بیں چنانچوان کی تصانیف میں سے '' نزمتہ الحفاظ'' بہت مشہور ہے۔ انہوں نے خافظ ابوالقاسم اسلیل بن محمد بن فضل جمی ، غیرہ محدثین سے علم حدیث حاصل انہوں نے خافظ ابوالقاسم اسلیل بن محمد بن فضل جمی ، غیرہ محدثین سے علم حدیث حاصل کیا۔ ان کا حافظ اتنا تو ی تفاکہ حاکم کی کتاب ''علوم الحدیث' کو ایک مرتبہ پڑھا اور کیا۔ ان کا حافظ اتنا تو ی تفاکہ حاکم کی کتاب ''علوم الحدیث' کو ایک مرتبہ پڑھا اور

ان کے مزائ بین بہت زیادہ استغناء تھا۔ دنیاداروں سے بہت دور رہتے اور بھی کے مزان بین بہت زیادہ استغناء تھا۔ دنیاداروں سے بہت دور رہتے اور بھی کسی کا نذرانہ قبول نہیں فرماتے تھے۔ ان کے باس تھوڑا سا مال تھا' اس سے تجارت

کرے اپنی زندگی بسر کرتے ہے۔ حافظ عبدالقادر زبادی فرماتے ہیں کہ میں ڈیڑھ سال

تک برابر دونوں وقت ان کی خدمت میں آتا جاتا رہا گر اس مدت میں کوئی بات خلاف
شریعت ان سے صادر ہوتے ہوئے میں نے نہیں دیمی ۔ انتہائی پابند شریعت کثیرالعبادت وصاحب کرامت بزرگ تھے۔اصفہان میں تحط پڑ گیا اور لوگ گری اور پانی کی سے بے حد پریشان تھے انہیں دنوں میں ۹ جمادی الاخری ا۸۵ھ کو آپ کا وصال کو کی سے بے حد پریشان تھے انہیں دنوں میں ۹ جمادی الاخری ا۸۵ھ کو آپ کا وصال ہوگیا۔ابھی لوگ آپ کے دنن سے فارغ نہیں ہوئے تھے کہ اس کا جت سے بارش ہوگیا۔

اس زمانے کے ایک بزرگ کا بیان ہے کہ اسی روز میں نے یہ خواب ویکھا تھا کہ جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات ہوگئی۔انہوں نے گھرا کر ایک معبر سے اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ مسلمانوں کے بیشواؤں میں سے کی ایسے کا طافخص کی وفات ہوگ جواب وفت کا بے مثل عالم ہوگا کے بیشواؤں میں سے کی ایسے کا طافخص کی وفات ہوگ جواب وفت کا بے مثل عالم ہوگا کیونکہ ایسا ہی خواب حضرت امام شافعی و حضرت امام احمد بن صنبل و حضرت سفیان ٹوری رحمتہ اللہ علیم کی وفات کے وفت کا بیان اور میں میں بونے پائی تھی کہ گل کو چوں میں یہ خبر مشہور ہوگئی کہ حافظ الا موئی کہ انتقال ہوگیا۔ (بستان المحد شین)

## ٣٢ - حضرت بسر بن سعيد مدني (رحمة الله تعالى عليه)

یہ وہ کشرالحدیث تابعی محدث ہیں جو روایت و درس حدیث کے ساتھ اس قدر کہٹرت عبادت کرتے تھے کہ ہر خاص و عام ان کو عابد کے لقب سے پکارتا تھا۔ یہ حمزت عثان و ابو ہررہ وغیرہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے تربیت یافتہ فاضل شاگرہ ہیں اور سالم ابوالنظر و بکیر بن اشبح ومحد بن ابراہیم وغیرہ مشہور محدثین کے شیخ ہیں۔

على بن مديني و ابن سعد وغيره نے ان كوثفته ومتى اور بہت برا عابد و زاہد تحرير فرمايا۔

یہ ان تابعین کرام میں سے ہیں جو زہد و تو کل اور کثرت عبادت میں خاص شہرت رکھتے ہیں۔ بالکل بے سروسامان ایک پردیی مسافر کی طرح اپنے وطن میں رہتے تھے۔
اموی خلیفہ ولید بن عبدالملک نے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے بوچھا کہ اس وقت مدینہ منورہ میں سب سے افضل کون بزرگ ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا کہ بسر بن سعید۔
ابن حبان کا قول ہے کہ بسر بن سعید انتہائی نیک وصافح اور اعلی درجے کے عابد و زاہد تھے۔ عمر بحر مال و سامان سے کنارہ کش رہے۔ یہاں تک کہ اپنے کفن کا سامان بھی ایٹ سعید بندیں چھوڑا۔ اوا مد میں رحلت فرمائی۔ (تہذیب العہدیب)

# ٣٣- حضرت بكرين عبدانلدمزني (رحمة الله تعالى عليه)

ابوعبداللہ بحر بن عبداللہ مزنی دورہ ابعین میں مشہور محدث و نقیہ گزرے ہیں۔ علم حدیث میں حضرت اللہ تعالی عنم سے شرف کمند حدیث میں حضرت انس بن مالک و ابن عمروغیرہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنم سے شرف کمند رکھتے ہیں اور حسن بھری وغیرہ کہار تابعین کی در سکا ہوں سے بھی فیض پائے ہوئے ہیں اور ان کے شاگردوں میں ثابت بنائی وسلیمان تھی و عاصم احول وغیرہ بوے شہرت و قابلیت کے مالک ہیں۔

ابن معین و نسائی و ابوزُرے و ابن سعدوغیرہ نے ان کو قابل اعتاد و جحت و فقیہ و فاسل لکھا اور ان کے تقوی شعار و عبادت گزار ہونے کی شہادت دی اور حمید طویل کا بیان ہے کہ یہ اولیائے مستجاب الدعوات میں سے تھے بعنی یہ ان برگزیدہ باخدا صالحین میں سے جے کہ یہ اولیائے مستجاب الدعوات میں سے تھے بعنی یہ ان برگزیدہ باخدا صالحین میں سے جی جن کی دعا کمی بارگاہ خداوندی میں بہت زیادہ اور بہت جلد مقبول ہوتی جیں۔ ۱۰۸ھ میں ان کی وفات ہوئی۔ (تہذیب العبدیب)

### ۱۳۲۷ - حضرت بلال بن سعد بن تمیم اشعری (رحمة الله تعالی علیه)

ان كى كنيت ابوعمرويا ابوزرعد ہے۔ ومثق كے باشندے عضائے اسے والدو ابوالدرداء و

manaleoni

امیر معاویہ وغیرہ صحابہ رمنی اللہ تعالی عمہم سے صدیث روایت کرتے ہیں اور ان سے
روایت حدیث کرنے والوں عی امام اوزا فی بہت مشہور محدث ہیں۔ ابن سعد وجی وغیرہ
نے ان کو بزرگ تا بعی و لقہ محدث لکھا اور ابوزرعہ نے فرمایا کہ یہ بہترین واعظ بھی سے اور
علم وعمل و تعویٰ و عبادت و ریاضت کے اعتبار سے شام میں ان کا وی درجہ تھا جوعراق
میں خواجہ حسن بھری کا اور امام اوزا فی نے تو یہاں تک فرمایا کہ عبادت کے معاملے میں
بلال بن سعد کا دو مرجہ ہے کہ اس امت میں سے کسی کے بارے میں اتنی کیر عبادت کا
مال سننے میں نہیں آیا۔ ابن حبان نے ان کے بارے میں کہا کہ یہ قابل اعتاد محدث اور
ایٹ دور کے سب سے افغل واعلیٰ در ہے کے عاجہ و زاہم تھے۔ یہ دوسری طرح کر میں
عبادتوں کے علاوہ روزانہ بلاناغہ ایک ہزار رکعت نماز نفل پڑھتے تھے۔ ان کا سنہ وفات
تقریباً ۱۰اھ ہے۔ ( تہذیب الحبذیب )

# ۳۵- حضرت بشر بن منصور سلمی (رحمة الله تعالی علیه)

ان کی کنیت ابوجمد اور وطن بھرہ ہے۔ یہ حدیث کی ایوب ختیائی و عاصم احول و
این جریج وغیرہ مشہور محدثین کے شاگرد جی اور عبدالرحن بن مبدی وفضیل بن عیاض و
بشرحافی وشیبان بن فروخ جیسے باخدا و عابد و زاہد محدثوں نے ان سے سبق پڑھا۔
یہ بڑے خداتر س ومتی استاد حدیث تنے عبدالرحن بن مہدی عام طور پر کہا کرتے
تنے کہ میں نے بشر بن منصور سے بڑھ کر خدا سے ڈرنے والا کی کوئیس و یکھا۔قوار بری کا
قول ہے کہ میں نے جتنے مشائح کو دیکھا ان میں سب سے افضل بزرگ بشر بن منصور بی
جیں۔ابن حبان نے ان کو تقد محدث اور بھرہ کا سب سے نیک و صافح عالم اور سب سے
بڑا عبادت گر ار عابد بتایا۔ یہ روزانہ پانچ سور کھات نماز نفل پڑھتے تنے اور جرتیس دن
جران مجید کا ایک ختم پوراکرتے تنے۔ آخری عمر میں نابینا ہو گئے تنے مگر پھر بھی ان کی
عبادت کے معمولات میں ذرہ برابر فرق نہیں پڑا۔ • ۱ ماھ میں دنیا سے رحلت فر مائی۔
عبادت کے معمولات میں ذرہ برابر فرق نہیں پڑا۔ • ۱ ماھ میں دنیا سے رحلت فر مائی۔

# ٣١- حضرت بشرين المفطل (رحمة الله تعالى عليه)

ابواسمعیل بشر بن المنظمل رقائی بھری بھرہ کے ان علائے صدیث میں سے ہیں جو صدیث و فقہ اور تقویل وعبادت میں اپنے دور کے متاز علائے رہائین میں سے ہوئے۔
مدیث و فقہ اور تقویل وعبادہ ومحمد بن منکدرو ابن عون وغیرہ مشہور محدثین کے کہوارہ تعلیم و سیح سید سے ملم تربیت کے پروردہ ہیں اور اہام احمد بن صبل و ایحق وغیرہ کبار محدثین ان کے سینے سے علم کا دودھ لی کر بالغ النظر ہوئے۔

عجلی و بزاز دغیرہ نے ان کو ثقتہ و فقیہ اور بہترین حدیثوں والا بتایا اور علی بن مدینی فی نے مدینی فی بن مدینی نے ان کے تقوی و برادات اور ریاضت و مجاہدہ کی تفصیل بتاتے ہوئے تحریر فر مایا کہ بیہ روزانہ بلاناغہ چارسورکعات نمازنفل پڑھتے تھے اور عمر بحرصوم واؤدی کے پابندرہ بالیخی ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار فر ماتے۔ کا حص ان کا وصال ہوا۔

(تهذیب العبذیب)

### ٣٧- حضرت بشرين حارث مروزي (رحمة الله تعالى عليه)

ان کی کنیت ابونصر ہے اور یہ وہی مشہور صاحب ولایت و باکرامت بزرگ ہیں جو تذکرۃ الاولیاء میں دبشر حانی ''کے نام سے مشہور ہیں۔ عام طور پرلوگ ان کوصرف ایک ریاضت و مجاہدہ کرنے والا صوفی سجھے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اسنے با کمال شخ الحدیث و نقیہ و مفتی اعظم سے کہ امام احمد بن طبل ان کی درسگاہ کے طالب علم بنے۔

الحدیث و نقیہ و مفتی اعظم سے کہ امام احمد بن طبل ان کی درسگاہ کے طالب علم بنے۔

یہ حدیث میں امام مالک و حماد بن زید و ففیل بن عیاض و عبدالرحن بن مہدی و فیرہ سینکر وں اولیائے محدثین کے شاگر درشید ہیں اور علم وعمل زہد و تقوی اور عبادت و ریاضت میں اس تدرکال و اکمل ہوئے کہ اپنے معاصرین سے خراج تحسین حاصل کیا اور عالم علم کے متاخرین نے ان کی مدح و شافر مائی چنانچہ دار قعلی و ابن سعد و فیرہ نے ان کو معتمد علمائے متاخرین نے ان کی مدح و شافر مائی چنانچہ دار قعلی و ابن سعد و فیرہ نے اور خلیب علمائے متاخرین کے ان کی مدح و شافر مائی و بہت بردا عابد و زامد تحریر کیا ہے اور خلیب اللہ کے متاخریک کیا ہے اور خلیب

بغدادی نے فرمایا کہ بیائے زمانے عمی تفوی وزہر و مبادت وفیر و تم مم کی فضیاتوں عمی سب سے بو مر تھے۔ خطیب بغدادی نے ج کے موقع پر زمرم شریف کے کؤیں کے پاس جو چند دعا کی میں ان عمی سے ایک دعا کی بھی تھی کہ یااللہ مجمعے بشر حانی کی قبر کے پہلو عمی وفن کی مجدیل جائے چنا نچہ ان کی بید دعا قبول ہوئی اور خطیب بغدادی حضرت بشر حافی کے پہلو عمی وفن ہوئے۔

ابوعبدالله كو جب آپ كى دفات كى خبر ہوئى تو فر مايا كو بشر حافى اس امت مىں يقيناً بنظير صاحب علم وعمل تنے۔

بغداد میں بشر خانی کی درس گاہ صدیث بہت مشہور تھی جہاں بزاروں تشنگان علم سیراب ہوتے تھے۔ کر بعد میں مجلس سیراب ہوتے تھے۔ کر بعد میں مجلس درس و فقاوی ختم کر کے آپ بالکل کوشد شین ہو گئے اور اا ربیج الاول ۲۲۷ ہوکو بغداد میں آ پ کا وصال ہوا۔ جنازہ میں اتنا بجوم ہوا کہ میج کو جنازہ اٹھایا گیا اور رات کو قبرستان پہنچا اور نماز جنازہ میں حاضرین کی تعداد کا شار نہیں ہوسکا۔ ( تہذیب المجذیب وغیرہ)

## ١١٨ - حضرت امام بخاري (رحمة الله تعالى عليه)

آپ کی کنیت ابوعبداللہ اور نام ونسب محدین اسلیل بن ابراہیم بن مغیرہ بردزیہ بخاری جعلی بن ابراہیم بن مغیرہ بردزیہ بخاری جعلی ہے ہے۔ آپ کے پردادامغیرہ حاکم بخارا بمان جعلی کے ہاتھ پر اسلام لائے تھے اور چونکہ اس زیانے کا دہنور تھا کہ جو مخص کسی کے ہاتھ پر مسلمان ہوتا تھا تو اس کواس قبیلے کی طرف منسوب کرتے تھے اس لیے امام بخاری کو بھی جعلی کہنے گئے۔

آپ ۱۳ شوال ۱۹۳ ہو جمعہ کے دن بعد نماز جمعہ پیدا ہوئے اور باسٹھ سال کی عمر میں شب شنبہ عیدالفطر کی رات میں عشاء کی نماز کے وقت ۲۵۷ ہ میں وفات پائی اور میں شب شنبہ عیدالفطر کی رات میں عشاء کی نماز کے وقت ۲۵۷ ہ میں وفات پائی اور خریک کے فاصلے پر ہے مدنون ہوئے۔کسی بزرگ نے تریک کے قاصلے پر ہے مدنون ہوئے۔کسی بزرگ نے آپ کے کن ولادت و مدت عمروس وفات کوایک قطعہ میں بیان کیا ہے۔

كان البخارى حافظاً و معدثًا جمع الصحيح مكمل التحرير ميلاده صدق و مدة عمره فيها حميد و انقضىٰ في نور  $\frac{1}{197}$ 

اس قطعہ میں لفظ صدق کے اعداد ۱۹۳۳ من ولادت اور حمید کے اعداد ۲۲ مدت عمر اور نور کے اعداد ۲۵۲ وفات کا سال ظاہر کرتے ہیں۔

امام بخاری بچین بی میں نامیعا ہو مے تھے۔اس وجہ سے ان کی والدہ کو ہزار بیج وقلق رہتا تھا اور وہ ہر وقت نہایت کریے و زاری کے ساتھ خداوند تعالی کی ہارگاہ میں اپنے فرزند کی بصارت کیلئے دعائیں مانگا کرتی تھیں۔ ناگہاں ایک رات ان کی والدہ کوخواب میں حضرت ایرا ہیم خلیل اللہ علیہ المسلؤة والسلام کا دیدار ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے تیری گریہ و زاری اور دعا کے سبب سے تیرے فرزند کو بصارت عمتایت فرمائی چنا تی جب و مسیح اٹھیں تو اپنے نورنظری آسموں کو روش و بیما یا یا۔

امام بخاری کو احادیث یاد کرنے کا شوق بھپن می سے تھا اور حافظ بیحد تو ی تھی پنانچہ دی سال کی عمر میں آپ کا یہ حال تھا کہ کھتب میں جو حدیث سنے اس کو یاد کرلیتے۔ کتب سے فراغت پانے کے بعد پنہ چلا کہ امام داخلی بہت بوے عالم حدیث بیں تو ان کی خدمت میں آ نے جانے گے۔ ایک روز کا واقعہ ہے کہ امام داخلی اپنی کابوں سے لوگوں کو احادیث سارہ ہے۔ ان کی ذبان سے لکلا کہ صفیان عن ابی الزبیو عن ابر اہیم امام بخاری فورا بول اضے کہ ابوالز بیر تو ابراہیم سے روایت نہیں کرتے۔ امام داخلی نے دام بخاری کی بات کو تسلیم نہیں کیا تو امام بخاری نے کہا کہ اس کو کتاب کے داخل نے امام بخاری کی بات کو تسلیم نہیں کیا تو امام بخاری نے کہا کہ اس کو کتاب کے اس نے مکان میں جاکر اصل نے کا مطالعہ کیا اور اصل نے میں دیکھنا چاہے۔ چنانچہ امام واخلی نے مکان میں جاکر اصل نے کا مطالعہ کیا اور باہر آکر فر مایا کہ اس لائے کہ بی باہر آکر فر مایا کہ اس لائے۔ امام بخاری حاضر ہوئے تو امام واخلی نے فر مایا کہ میں نے اس وقت جو پڑھا تھا۔ اچھا اب تم بتاؤ کہ میں طرح ہے؟ تو امام بخاری نے عرض کیا کہ میں الزبیر بن عدی عن ابر اہیم ہے۔ امام امام بخاری نے عرض کیا کہ میں الزبیر بن عدی عن ابر اہیم ہے۔ امام امام بخاری نے عرض کیا کہ میں امام بخاری نے عرض کیا کہ میں الزبیر بن عدی عن ابر اہیم ہے۔ امام امام بخاری نے عرض کیا کہ میں امام بخاری نے عرض کیا کہ میں الزبیر بن عدی عن ابر اہیم ہے۔ امام امام بخاری نے عرض کیا کہ میں الزبیر بن عدی عن ابر اہیم ہے۔ امام

داخلی جیران رو کئے اور فرمایا کہ واقعی تم سے کہتے ہو۔ پھر قلم اٹھاکر اپنی کتاب کی تھیج کرلی۔ پیروا تعداس وقت کا ہے جب امام بخاری کی عمر صرف کمیارہ سال کی تھی۔

جب اہام بخاری سولہ برس کے ہوئے تو عبداللہ بن مبارک کی تمام کتابیں یاد کرلیں اور محدث وکیج کے تمام ننخ بھی از بر کر ڈالے۔ پھراپی والدہ اور اپنے بھائی احمہ بن استعمل کے ہمراہ جج کیلئے روانہ ہوئے۔ جج سے فراغت ہوئی تو والدہ اور بھائی وطن واپس چلے آئے اور خود بلاد جاز میں طلب حدیث کیلئے تھم جے اور تمام علی مرکز وں کا سفر کر کے اور تمام علی مرکز وں کا سفر کر کے ایک ہزار اسی شیوخ کی خدمتوں میں حاضری دیکر چھ لاکھ حدیثوں کو زبانی یاد کرایا۔ علم حدیث کی طلب میں آپ نے کہ مرمہ مدینہ منورہ کوفہ بھرہ بغداد مصر واسط الجزائر اللہ خوار مرات نیشا پوروغیرہ علمی مرکز وں کا بار بارسفر فرمایا۔

حاشد بن اسلیل (جواہام بخاری کے زمانے کے محدث بیں) کہتے ہیں کہ اہام بخاری طلب حدیث کیلئے میرے ہمراہ محد ثین کی خدمت میں آ مد و رفت رکھتے تھے لین ان کے پاس قلم و دوات وغیرہ لکھنے کا کوئی سامان نہ ہوتا تھا اور نہ وہ درس کی مجلوں میں کہرے لکھتے تھے۔ آ خر بیس نے ان سے ایک دن کہد دیا کہ جب تم حدیث من کر لکھتے ہی نہیں تو درس گاہ میں تمہارے آ نے جانے سے کیا فائدہ؟ سولہ دن کے بعد اہام بخاری نے جھے سے کہا کہ تم لوگوں نے جھے کو بہت کچھ کہدڈ الا۔ اچھا آ دًا اب میری یا دداشت کا تم لوگ اپنی کھی ہوئی کا پیوں سے مقابلہ کرو۔ اس مدت بیس ہم لوگوں نے پندرہ ہزار تعدیش کھی تھیں۔ امام بخاری نے ان پندرہ ہزار حدیثوں کو زبانی اس طرح سادیا کہ بیس خود اپنی کھی ہوئی کا پیوں کو ان کی یا دداشت سے سے کرتا تھا۔ اس کے بعد امام بخاری نے فرایا کہ تم لوگ ایک کا پیوں کو ان کی یا دداشت سے سے کرتا تھا۔ اس کے بعد امام بخاری نے فرایا کہ تم لوگ کیجھتے ہو کہ میں خواہ تو او بلافائدہ ادھر کی درسگاہوں میں سرگردانی کرتا فرمایا کہتم لوگ ہیں کہ میں دی سے مقابلہ نہیں کر سے گیا تھا کہ امام بخاری وہ بونہار طالب علم ہیں کہ آ گے جل کرکوئی ان سے مقابلہ نہیں کر سے گیا تھا کہ امام بخاری وہ بونہار طالب علم ہیں کہ آ گے جل کرکوئی ان سے مقابلہ نہیں کر سے گا۔

چنانچ ايها بى مواكدة پ علم حديث من امام الدنياد شخ الاسلام و امير المونين في

الحدیث ہوئے اور دنیا بحر کے مشائ حدیث سے خراج تحسین حاصل کیا۔ امام مسلم بن المجاج قشری آپ کی خدمت میں حاضر ہوئ تو پہلے آپ کی چیشانی کو بوسد دیا پھر عرض کیا کہ بااستاذالاستاذین ویاسید المعحد ثین و یاطبیب المحدیث آپ مجھے اجازت دیجئ کہ میں آپ کا پاؤں چوم لوں۔ امام احمد بن صبل فرماتے سے کہ خراسان کی زمین پر امام بخاری جیسا کوئی محدث پیدائیس ہوا اور محمد اسلیل بن آبی بن خزیمہ (جو شرق ومفرب کے مشائ حدیث کی صحبت اٹھا بھے سے ) علانیہ کہا کرتے سے کہ آسان کے نیج امام بخاری سے بڑھ کرکوئی عالم حدیث نہیں ہے۔ اٹھارہ سال کی محر سے تھنیف کی سالم بخاری سے بڑھ کرکوئی عالم حدیث نہیں ہے۔ اٹھارہ سال کی محر سے تھنیف کی سالم سالم کی الم سے بڑھ کرکوئی عالم حدیث نہیں تھنیف فرما کیس محر آپ کی کا سلد شروع کردیا۔ یوں تو آپ نے بہت کی کا جس تھنیف فرما کیس محرک الآرا ومشہور کا جس ہیں۔ مصحبے بخاری ہے دو بہت بی محرکت الآرا ومشہور کا جس ہیں۔

سیح بخاری کی تصنیف کا سب سے ہوا کہ ایک دن اکمی بن را ہوا ہے کے احباب نے کہا کہ کیا بی اچھا ہوتا اگر کی محدث کو اللہ تعالی ہے تو فیق مطا فرماتا کہ وہ علم مدیث میں کوئی الی مختمر کتاب تیار کر دیتا جس می صرف وہی مدیثیں درج ہوں جو صحت میں اعلی مرتبہ رکمتی ہیں۔ امام بخاری اس مجلس میں موجود تھے۔ ان کے دل میں سے بات جم گئے۔ چنا نچہ الاکھ صدیثوں کا انتخاب کر کے سولہ برس کی محنت شاقہ کے بعد اپنی اس کتاب کو تصنیف فرمایا جو عام طور پر میجے بخاری کے نام برس کی محنت شاقہ کے بعد اپنی اس کتاب کو تصنیف فرمایا جو عام طور پر میجے بخاری کے نام کس محبور ہے اور محال ستہ کی سب سے بڑی اور مظیم الشان کتاب ہے۔ اس کتاب میں کل حدیثیں اگر کمررات و معلقا جو و متابعات کو شامل کر کے شار کی جا کیں تو فر فرار بیاس صدیثیں ہیں اور اگر کر رات کو صدف کر کے گئتی کی جائے تو کل صدیثوں کی تعداد صرف دو گزار سات سوا کشورہ جاتی ہے۔ (مقدمہ فتح الباری)

ہے رابر بھی تبیں ہیں لیکن اس میں شہر بیں کہ بیا کتاب امام موصوف کے حسن انتخاب کا

بہترین نمونہ ہے۔ مگریہاں یہ بات بھی ذہن نشین کر گئی جائے کہ امام بخاری کو لا کھوں سے حدیثیں الی بھی یادتھیں جو ان کی کتاب سے بخاری میں درج نہیں ہیں اور دوسرے محد ثین کی کتاب سے بخاری میں درج نہیں ہیں اور دوسرے محد ثین کی کتابوں میں موجود ہیں۔ لاڈا بعض کے فہم طاوُں کا یہ کہنا کہ جو احادیث محمح بخاری میں درج نہیں ہیں وہ سے احادیث نہیں ہیں۔ یہ ایک کھلا ہوا فریب اور پہاڑ ہے بخاری میں درج نہیں ہیں وہ سے احادیث نہیں ہیں۔ یہ ایک کھلا ہوا فریب اور پہاڑ ہے بھی بردی غلطی ہے۔

حافظ الوجعفر عقیل کہتے ہیں کہ اہام بخاری نے جب اپنی سیح بخاری تصنیف فر ہائی تو اسے اہام احمد بن صنبل وعلی بن مدین و کی بن معین و فیرو کبار محد ثین کی خدمت میں چیش کیا تو ان سب حضرات نے اس کتاب کے سیح ہونے کی شہادت دی البتہ مرف چار مدیثوں کے بارے میں لوگوں نے اختلاف کیا محرفقیلی کا بیان ہے کہ ان جاروں کے بارے میں لوگوں نے اختلاف کیا محرفقیلی کا بیان ہے کہ ان جاروں کے بارے میں بھی صحح ہیں۔

(مقدمه فتح الهاري)

اس کتاب میں امام بخاری جب کی حدیث کو لکھتے تو پہلے عسل کر کے دورکعت نماز
ادا کرتے اور مضامین احادیث کے عنوانوں کو (جس کو محد ثین ترجمت الباب کہتے ہیں)
مدینہ منورہ میں قبر انور ومنبر نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درمیان بیٹ کر مرتب فرماتے۔
ہرترجمتہ الباب پر بھی دورکعت نمازنفل ادا کی۔ چنانچہ امام بخاری کے اس حسن نیت ہی کی
برکت ہے کہ یہ کتاب اس قدر مقبول ہوئی کہ اس کونو سے ہزار شاگر دوں نے بلاداسطہ خود
امام بخاری سے پڑھا اور سنا اور آپ کے ان شاگر دوں میں سب سے آخری شاگر دیجہ
بن بوسف فر بری متوفی ۱۳۲۰ھ ہیں۔ انہوں نے امام بخاری سے دو مرتبہ اس کتاب کا
ساع کیا۔ ایک بار ۱۲۸۸ھ میں اپنے وطن فر بر میں جب امام بخاری دہاں تشریف لائے
اور دوسری بار ۲۵۲ ھ میں خود بخارا جاکر اور آ جکل بندوستان بلکہ عرب و عجم میں ان کی ہی
اور دوسری بار ۲۵۲ ھ میں خود بخارا جاکر اور آ جکل بندوستان بلکہ عرب و عجم میں ان کی ہی
دوایات علوا ان دکی وجہ سے شائع و مشہور ہیں۔

آ ب کے مصائ<u>ب</u>

طریقنه، صالحین کی طرح امام بخاری کو بھی امتخان و ابتلاء پیش آیا اور وہ بیر کہ امیر

في بخارا خالد بن احمد ذيلى نے تھم ديا كه آب شابى كل ميں آكر مير مے فرزندوں كو يح بخارى ا اور دوسری کتابوں کا سیل برد حا تیں۔ امام بخاری نے جواب دیا کہ بیملم حدیث ہے میں اس علم کو ذکیل نبیں کرنا جا ہتا۔ آپ اینے فرزندوں کومیری درسگاہ میں بھیج دیں۔ دوسرے طالب علموں کی طرح وہ بھی علم حاصل کریں ہے۔ امیر نے کہا کہ جس وقت میرے شاہزادے درسگاہ میں آئیں آپ دوسرے طلبہ کو ای درسگاہ میں نہ آئے ویں۔میرے دربان و چوبدار دروازے پر کھڑے رہیں سے کیونکہ میری نخوت اس چیز کو کوارانہیں کرسکتی ك غريوں اور مسكينوں كے لڑ كے ميرے فرزندوں كے برابر بيتيس امام بخارى نے اس کو بھی قبول نہیں قر مایا اور جواب دیا کہ بیعلم حضرت پیغیبرصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میراث ہے۔اس میں امیر وفقیر ساری امت برابر کی شریک ہے۔ اس علم میں کسی کو کوئی خاص خصوصیت نہیں دی جاسکتی۔ اتنی بات پر امیر بخاراخفا ہوگیا اور اس نے حریث بن ابی الورقاء وغيره ممراه علائے ظواہر كواينے ساتھ طاليا اور امام بخارى كے غرب و اجتهاد ميں ہ چ خواہ مخواہ کی غلطیاں نکال کر اور عوام کو بھڑ کا کر ایک طوفان کھڑا کردیا اور اس میں دسیسہ کاری وحیلہ سازی سے امام بخاری کو بخارا سے نکال دیا۔

امام بخاری رنج وغم میں ڈوب ہوئے اپنے وطن سے روانہ ہو گئے گر چلتے وقت اپنے دردمند دل سے یہ دعا کی۔ البی! ان لوگوں کوتو اس بلا میں جتلا کر جس بلا میں یہ لوگ بجھے جتلا کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ آپ کی دعا مقبول ہوگئی اور ایک مبینہ بھی نہیں گزرا کہ امیر بخارا خالد بن احمد ذیلی معزول کردیئے گئے اور خلیفہ کا تھم پہنچا کہ اس کو گدھے پر سوار کر کے شہر میں گشت کرائیں اور پھر شہر سے باہر تکال دیں۔ اس طرح امیر بخارا خالد بن احمد ذیلی کو کامل تباہی و بربادی کا سامنا ہوا اور ایک ہے گئاہ اللہ والے کی بے ادبی کی بنا والی بی سامنا ہوا اور ایک ہے گئاہ اللہ والے کی بے ادبی کی بنا دنیا بی میں مل گئی۔

ای طرح حریث بن انی الورقاءاور دوسرے دنیادار مولویوں کو بھی جوامام بخاری کی اُنو بین میں شریک تنط بیحد ذلت و رسوائی کا منه دیجنا پڑا۔ ان سب لوگوں کا وقار خاک

mannat com

عمل کی اورسب کے سب طرح طرح کی آفتوں اور بلاؤں میں گرفتار ہوئے۔

امام بخاری بخارات نکل کرنہایت بے کسی کی حالت میں پہلے نیٹا پور مجے مگر وہاں
کے متکبر امیر سے بھی آپ کی نہیں بنی تو مجبوراً وہاں سے لوٹ کر فریک تشریف لائے اور
اس چھوٹے سے گاؤں میں آپ نے قیام فرما کر درس صدیت شریف شروع کردیا۔ یہاں

تک کہ ای گاؤں میں آپ کی وفات ہوگئی اور خاص حیدالفطر کے دن بعد نماز ظہر ای

#### قبر کی مٹی ہے مشک کی خوشبو

منقول ہے کہ جب آپ دن کیے گئے تو آپ کی قبر کی مٹی سے مٹک کی خوشہو آنے گئے۔ گئے تو آپ کی قبر کی مٹی سے مٹک کی خوشہو آنے تھے اور انھا کر لے جاتے تھے اور انھا کر لے جاتے تھے اور ایک مڈی کو سوجھتے تھے اور انھا کر لے جاتے تھے اور ایک مڈت وراز تک بیسلسلہ جاری رہا کہ دور دور سے آکر لوگ آپ کی قبر کی مٹی کو خوشہو کی وجہ سے اٹھا لے جاتے تھے۔

#### سید عالم اور صحابه و امام بخاری کے منتظر

شیخ عبدالواحد طوی نے (جواس زمانے کے اولیائے کالمین میں سے تھے) خواب میں و یکھا کہ حضور ملیہ الصلاۃ والسلام اپ اصحاب کے ساتھ راستے پر مختظر کھڑے ہیں۔ انہوں نے سلام عرض کرکے پوچھا یارسول اللہ! (صلی اللہ علیک وسلم) آپ کس کا انتظار فرمایا کہ میں محمد بن اسلمیل بخاری کا انتظار کرد ہا فرمارہ ہیں؟ آپ نے جواب ارشاد فرمایا کہ میں محمد بن اسلمیل بخاری کا انتظار کرد ہا ہوں! شیخ عبدالواحد طوی کا بیان ہے کہ اس خواب کے چند روز بعد بی میں نے امام بخاری کی وفات کا پوچھا تو بعد جی میں نے امام بخاری کی وفات کی خبر نی۔ جب میں نے لوگوں سے وفات کا پوچھا تو بعد چلا کہ ٹھیک ای وفت اس گھڑی میں آپ کی وفات ہوئی تھی جس ساعت میں حضور علیہ العسلاۃ والسلام کو میں نے خواب میں منتظر دیکھا تھا۔

امام بخاری نبایت زاید پر بیزگار ادر صاحب تقوی وعبادت گزار نتے۔عمر بحرکسی کی

نیبت نبیں کی۔ امراء وسلاطین کے درباروں میں بھی نبیل گئے۔ درس حدیث کے بعد فاصل اوقات میں کٹر ت نوافل و تلاوت قرآن مجید کا شغل رکھتے تھے۔ آپ بھی بھی نقم کا بھی شوق فرماتے تھے۔ چنانچہ آپ کا ایک قطعہ تمرکا تحریر کیا جاتا

اغتنبہ فی الفَرَاغِ فَصُلَ دُکُوعِ فَعَی اَنُ یَکُونَ مَوْتُکَ اَغُنَهُ اِغْتَهُ اِغْتَهُ الْفَرَاغِ فَصُلَ دُکُوعِ فَعَی اَنُ یَکُونَ مَوْتُکَ الْفَتَهُ الله تری فضیلت کونیمت جان کیونکه شاید تیری موت ایا کہ آ جائے۔

کُمُ صَحِیْحِ دَأَیْتُ مِنْ غَیْرِ سُقْمِ فَعَبَتُ نَفَسُهُ الصَّحِیْحَةُ فَلْتَهُ یم نے تو بہت سے تندرستوں کو دیکھا کہ بلاکی مرض کے ان کی تندرست جان اجا تک چل ہی۔

بہت سے محدثین و بزرگان دین نے بارہا تجربہ کیا ہے کہ آپ کی کتاب می بخاری شریف کا فتم پڑھنا دشنوں کے خوف مرض کی بخی اور دوسری بلاؤں بی تریاق کا کام دیتا ہے۔

بہت سے بزرگان دین کے خوابوں بی حضور علیہ العسلاۃ والسلام نے می بخاری کو اپنی طرف منسوب فرمایا ہے 'چنا نچہ ان بی سے ایک یہ ہے کہ ایک مرتبہ محمد بن احمد مروزی کہ مرمہ میں مقام ابراہیم و جراسود کے مابین سوئے ہوئے شے تو یہ خواب دیکھا کہ حضور علیہ العسلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے ابوزید! تم شافعی کی کتاب کا درس کب تک دیتے رہو گے؟ تم ہماری کتاب کا درس کیوں نہیں ویتے ؟ محمد بن احمد نے جران ہو کر عرض کیا یارسول اللہ! صلی اللہ علی ملک وسلم میری جان آپ پر قربان ہو۔ آپ کی کتاب کون ی یارسول اللہ! صلی اللہ تعالی علیک وسلم میری جان آپ پر قربان ہو۔ آپ کی کتاب کون ی اسلام فرمایا کہ وسلم میری جان آپ پر قربان ہو۔ آپ کی کتاب کون ی

واضح ہوکہ بی بخاری کا پورا نام اَلْجَامِعُ الْمُسْنَدُ الصّحِیْحُ الْمُخْتَصَرُّ مِنْ اُمُوْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ سُنَنِهِ وَالْآمِهِ ہے۔ کر بعض اوک بطور اختصار اس کو'' جامع محد بن اسلمیل'' اور بعض لوگ الجامی الحجے اوربعض لوگ صبح ابخاری اور ہمارے ہندوستان میں عام طور پرلوگ اس کو'' بھاری شریف'' کہتے ہیں۔ (بستان الحد ثین ومقدمہ بھاری وفیرہ)

## ٣٩- حضرت جبهق (رحمة الله تعالى عليه)

ابوبکر احمد بن حسین بیبتی شعبان ۱۳۸۴ حد می نیشا پور می تین کوی دور بهق نای گاؤی می پیدا ہوئے اس لیے بیبتی کہلاتے ہیں۔ تجاز کوف بھر و بغداد خراسان وفیر و کاوک میں پیدا ہوئے اس لیے بیبتی کہلاتے ہیں۔ تجاز کوف بھر و بغداد خراسان وفیر و کے علمی مدیث پڑھا۔ آپ کے استادوں میں حاکم دارس میں مشہور شیوخ حدیث سے علم حدیث پڑھا۔ آپ کے استادوں میں حاکم دابوطا ہرواین فورک متعلم اصولی وصوفی ابوعلی رود باری وابوعبدالرحن سلی صوفی وفیر و بہت مشہور ہیں۔ آپ بوی بردی جیب کو مفید کتابوں کے مصنف ہوئے جن میں کتاب معرف فلا مشہور ہیں۔ آپ کی کل تصانیف کا انداز وسولہ ہزار صفحات کے قریب النسنی و اللائل بہت مشہور ہے۔ آپ کی کل تصانیف کا انداز وسولہ ہزار صفحات کے قریب

زُہد و تقوی اور دیانت و عبادت میں علائے رہائین کی تمام خصائل حیدہ کے جامع تھے۔ امام الحرمین نے ان کے بارے میں فرمایا کہ دنیا میں بیمیل کے سواکسی کا احسان امام شافعی کی گردن پرنہیں ہے کیونکہ بیمیل نے اپنی تمام کتابوں میں امام شافعی کے ذہب کی خوب خوب نصرت و تائید کی ہے۔ بیمیل نے جب کتاب ''مَعَوِ فَلَهُ الْسُنَن وَ الْآثَادِ '' کی تصنیف شروع کی تو اس زمانے کے بعض اولیاء نے امام شافعی کوخواب میں دیکھا کہ وہ اس کتاب کے چند ورق اپنے ہاتھ میں لیکر فرماتے ہیں کہ آج میں نے فقید ابو بکر احمد بن حسین بیمیل کی کتاب کے سات جزو برہ مے ہیں۔

مشہور نقیہ وقت محمد بن عبدالعزیز مروزی کا بیان ہے کہ ایک روز میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک مندوق زمین سے آسان کی طرف اڑا جارہا ہے اور اس کے اردگردایک فور چک رہا ہے۔ اور اس کے اردگردایک نور چک رہا ہے۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ کیا چیز ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ بیکیا چیز ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ بیکی کی تقنیفات کا صندوق ہے جو بارگاہ الی میں متبول ہوگیا ہے۔

۱۰ جمادی الاولی ۳۸۵ مرکوشمر خیثا پور می آپ کا وصال ہوا کوگ ان کو تا پوت میں رکھ کر بہت گاؤں میں لائے اور مقام خسر و جرد میں ونن کیا۔ رکھ کر بہت گاؤں میں لائے اور مقام خسر و جرد میں ونن کیا۔ مجمعی بھی آپ شاعری کا بھی شوق فرماتے تھے چنا نچہ یہ تین شعر آپ کے فکر تخن کا بہترین نمونہ ہیں۔

#### ١٩٥٠ - حضرت امام ترفدي (رحمة الله تعالى عليه)

آپ کی کنیت ابوعیلی اور نام و نسب جی بن عیسی بن سورہ بن موی بن ضحاک سلمی بوغی ہے۔ اس گاؤں کو ہے۔ اس گاؤں کی ہے۔ اس گاؤں کی طرف نبیت ہونے ہے آپ بوغی بھی کہلاتے ہیں۔ آپ ای گاؤں میں ۲۰۹ مد میں پیدا ہوئے۔ امام ترخدی امام بخاری کے سب سے مشہور شاگرد و جانشین شار کیے جاتے ہیں اور ان کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ خود امام بخاری نے بعض حدیثوں میں ان کی شاگردی افتیار فرمائی ہے۔

امام مسلم وامام ابوداؤد ہے بھی آپ کو تلمذ حاصل ہے اور ان دونوں کے شیوخ ہے اسم کی میں ہے ہے ہے کہ میں کا بھی تا بھی آپ نے روایت فرمائی ہے۔

آب نے علم حدیث سکھنے کیلئے مکہ مرمہ و مدینہ منورہ و بھرہ وکوفہ و واسط و رے و

marateon

خراسان و بغداد وغیره کے علمی مرکزوں کے سغروا قامت میں بہت سال گزار دیے۔ آب کا حافظہ بیحد قوی تھا۔مشہور حکامت ہے کہ ایک سیخ کی حدیث کے دوجرو آ پ نے تقل کئے تھے۔ کمراب تک ان کو پڑھ کرسنانے کا موقع نہیں ملا تھا۔ کمہ کرمہ کے راستے میں اتفاقاً سے ملاقات ہوگئ۔امام ترندی نے ان اجزاء کی قر اُت کی درخواست بین کی۔ سے منظور فرمالی اور فرمایا کہتم ان ورقوں کوایئے ہاتھ میں لے لو۔ میں برمتا ہوں اور تم مقابلہ کرتے جاؤ۔ امام ترندی نے ان ورقوں کو تلاش کیا تو وہ دستیاب نہیں ہوئے۔ نورا سادے کاغذ کے چند ورق ہاتھ میں لیکر فرضی طور پر سننے میں مشغول ہو مے اور سیخ قراًت فرمانے کیے اتفاقا سیخ کی نظر سادے کاغذوں پر پر مٹی تو سیخ کو بردا غصہ آیا اور قرمایا کہتم میرا نداق بناتے ہو؟ امام ترندی نے لکھے ہوئے ورقوں کے مم ہونے کا واقعه صاف صاف عرض كرديا اوركها كدوه اوراق اكر چدمير بساته تبيس عرجم عجم كلي ہوئے سے بھی زیادہ یاد ہیں۔ بیٹے نے فرمایا اچھا پڑھ کرتو سناؤ۔ امام ترفدی نے ساری حدیثوں کو فرفر سنا دیا۔ سے انہائی تعجب کرکے فرمایا کہ جھے یفین نہیں آتا کہ تم نے محے سے صرف ایک بارس کر سب حدیثوں کو یاد کرلیا ہوگا۔ امام تر مذی نے عوض کیا کہ اچھا اب امتحان کر کیجئے۔ چنانچہ سینے فاص طور پر اپنی روایتوں میں سے جالیس حدیثیں پڑھیں۔امام ترندی نے س کرفورا ہی جالیس حدیثوں کولفظ بدلفظ سنا دیا اور کہیں ایک جگہ بھی کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ چیخ نے امام ترندی کی قوت حافظہ پر انتہائی حیرت وتعجب فرماتے ہوئے ان کے حفظ و یا دداشت کی بے حد محسین فرمائی۔

جامع ترمذي

ا مام ترندی کی علم حدیث میں بہت کی تقنیفات ہیں۔ کر ان کی جامع ترفدی بیجد مشہور ومقبول کتاب ہے جومحاح ستہ میں داخل ہے۔ یہ کتاب امام بخاری و امام ابوداؤد دونوں کے طریقوں کی جامع ہے۔ ایک طرف تو انہوں نے احادیث احکام میں سے صرف ان حدیثوں کولیا ہے کہ جن پرفقہائے کرام کاعمل ہے۔ دوسری طرف امام بخاری صرف ان حدیثوں کولیا ہے کہ جن پرفقہائے کرام کاعمل ہے۔ دوسری طرف امام بخاری

کی طرح سب ابواب کی حدیثوں کولیکر اپنی کتاب کو جامع بنا دیا ہے۔ پھر حرید برآ سعلوم حدیث کے دوسر سے شعبوں کو بھی اس کتاب میں شامل کر کے اس کو اس قدر کثیر المنافع بنا دیا ہے کہ مجموعی حیثیت ہے اس کو صحاح سند کی تمام کتابوں پر فوقیت حاصل ہے۔ دیا ہے کہ مجموعی حیثیت ہے اس کو صحاح سند کی تمام کتاب میں غدکور ہیں حسب ذیل حافظ ابن دُشید نے ان فنونِ حدیث کی جو اس کتاب میں غدکور ہیں حسب ذیل تفصیل بیان فر مائی ہے۔

(۱) ترتیب ابواب (۲) فقہ حدیث کا بیان (۳) علل احادیث و بیان مسیح وضعیف (۳) راوبوں کے ناموں اور کنیوں کا بیان (۵) جرح و تعدیل (۲) جن سے حدیث نقل کی ہے ان کے متعلق یہ تقریح کہ ان میں سے کن کن لوگوں نے آئخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے شرف ملاقات حاصل کیا اور کس نے نہیں (۷) راویانِ حدیث کا شار۔ علیہ وسلم سے شرف ملاقات حاصل کیا اور کس نے نہیں (۷) راویانِ حدیث کا شار۔ اور حافظ ابوالفتح بن سید الناس نے فرمایا کہ منجملہ ان علوم کے جو امام تر فدی کی گاب میں موجود جیں اور جن کو ابن رُشید نے فرمایا کہ منجملہ ان علوم کے جو امام تر فدی کی گاب میں موجود جیں اور جن کو ابن رُشید نے فرمایا کہ منجملہ ان علوم کے جو امام تر فدی کی گاب میں موجود جیں اور جن کو ابن رُشید نے فرمایا کی منجملہ ان علوم کے جو امام تر فدی کی گاب میں موجود جیں اور جن کو ابن رُشید نے فرمایا کے میں جیں۔

(۸) بیان شذوذ (۹) بیان موتوف (۱۰) بیان مدرج! اور حافظ ابوبکر بن العربی فی تو یهان شدود (۹) بیان مدرج و ده فنون امام ترفدی کی جامع فی بهان تک فرمایا که علم حدیث کے شعبوں میں سے چودہ فنون امام ترفدی کی جامع میں موجود ہیں۔ (عارضتہ الاحوذی ومجموعہ شروح اربعۃ ترفدی)

الم ترندی فرماتے ہیں کہ جب میں اپنی اس جامع کی تالیف سے فارغ ہوا تو سب ہے پہلے میں نے اس کو بیحد پہند سب ہے پہلے میں نے اس کو بیحد پہند فرمایا۔ پھر علمائے عواز کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے اس کو بیحد پہند فرمایا۔ پھر علمائے عراق کی خدمت میں لے گیا تو انہوں نے بھی میک زبان ہوکر اس کی مدح سرائی فرمائی۔ پھر علمائے خراسان کے روبرو پیش کیا تو انہوں نے بھی اپنی رضامندی طاہر فرمائی۔ اس کے بعد میں نے اس کتاب کے نشروا شاعت کی کوشش کی۔

ا مام ترندی کا بہ بھی قول ہے کہ جس کھر میں یہ کتاب ہو۔ کو یا اس کھر میں حضور پیغیبر خداملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فر ما ہیں جو کلام فر مارہے ہیں۔

ا مام ترندی زمد و تقوی اور عبادت و ریاضت میں بھی اینے دور کے بے مثال عاہد و

زاہد تھے اور خوف خدا ای درجہ رکھتے تھے کہ اس سے زیادہ ان کیلئے ممکن نہیں تھا۔ شب
بیداری اور خوف النی سے اس قدر گریہ و زاری فر ماتے کہ روتے روتے آپ کی آتھوں
بیداری اور خوف النی سے اس قدر گریہ و زاری فر ماتے کہ روتے روتے آپ کی آتھوں
میں پہلے آشوب چٹم ہوا پھر بیمائی جاتی رہی۔ کا رجب شب دوشنبہ 21 مے میں آپ نے
وفات پائی اور خاص تر خرشہر میں مدنون ہوئے۔ (بستان المحد ثین واکمال وغیرہ)

الهم -حضرت تفي الدين ابن وقبل العيد (رحمة الله تعالى عليه)

ان کی کنیت ابوائے اور نام و نسب تقی الدین محمد بن علی بن وہب بن مطبع قشری منظوطی ہے۔ ان کا عرف ابن وقتی العید ہے۔ یہ مالکی و شافعی دونوں نم بہوں کے پیشوا اور صاحب تصانیف کشرہ جی ماہ شعبان ۱۲۵ میں ان کی ولا دت بحریفیع (جاز) میں ہوئی اد رحافظ ذکی الدین منذری و ابن عبدالدائم وغیرہ مشائخ حدیث سے ومشن میں علم حدیث حاصل کیا اور اپنے دور کے الل علم پر اپنی وسعت علمی کی بنا پر فوقیت و فسیلت حدیث حاصل کیا اور اپنے دور کے الل علم پر اپنی وسعت علمی کی بنا پر فوقیت و فسیلت رکھتے ہے اور آنتو کی وعبادت میں بھی میکائے روزگار تھے۔ لوگوں کو یقین تھا کہ ہر سات سو برس کے بعد جس عالم کے ظہور کی خوشجری وارد ہوئی ہے وہ کی ہیں۔

فتح مبین کی غیبی خبر

طریق تصوف جی بھی بڑا کمال حاصل تھا اور آپ بلاشہ ولی کامل و صاحب کشف و کرا ہات تھے۔ آپ کی ایک مشہور کرامت ہے ہے کہ جب ظالم تا تاریوں کی فوجیں بریانام کی طرف جملے آور ہوئیں تو سلطان نے علاء کوختم بخاری شریف پڑھنے کا تھم دیا۔ چنانچ علاء نے ختم بخاری شریف پڑھنے کا تھم دیا۔ چنانچ علاء نے ختم بخاری شریف پڑھا اور صرف چند اور اق کو ہاتی رکھا تھا کہ جمعہ کے دن ختم کردیں سے ابھی جمعہ نہیں آیا تھا کہ شخ تقی الدین جامع مسجد جس تشریف لائے اور حاضرین سے پوچھا کہ کیا علاء ختم بخاری ۔ عفار غ ہو گئے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ صرف حاضرین سے پوچھا کہ کیا علاء ختم بخاری ۔ عفار غ ہو گئے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ صرف ایک دن کا وظیفہ ہاتی ہے۔ علاء کی رائے ہے کہ جمعہ کے دن ختم پورا کریں۔ آپ نے فرمایا المحددللہ! اسلامی لفکر کو دفتح میں حاصل ہوئی اور تا تاری فوج کلست کھا کر فرار ہوئی

و اور اسلامی کشکر اس وقت فلال گاؤں میں جشن فتح منار ہا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ کیا اس خرکوشائع کردیں اورشر میں اعلان کردیں؟ آپ نے جواب دیا کہ ہاں ہاں! خوب اچھی طرح اعلان کردو۔ چنانچہ اس کا اعلان کردیا گیا اور چند دن کے بعد جب سلطانی ڈاک آئی تو اس خبر کی تصدیق ہوگئی اور بال برابر فرق نہیں نکلا۔

#### بے ادب کی موت ہو گئی

ا یک دن کی و نیادار بے اوب نے مجری مجلس میں آپ کی سخت ہے او بی کی۔ آپ كوجلال آكيا اور تزب كرتمن مرتبه فرمايا كه تون اين كوموت كے حوالے كرديا جنانج اليا بى ہوا كہ تيرے دن يہ بدادب مركيا۔ ان كے بعائى كوكى ظالم امير نے ناحق تكليف يبنجاني -مظلوم بحالي كي مصيبت و كيدكر طيش من آست اور ظالم امير يحق من فرما دیا که ' بلاک ہوجائے'' چنانچے فوراً ہی وہ ظالم امیر بلاک ہوگیا۔ اسيخ اوقات كے بيحد يابند عفے رات كو دوحسول على تقتيم كردكما تعا- آدمى رات حدیثوں کا مطالبہ اور تھنیف کرتے اور آجی رات ذکر و تبجد میں گزارتے ہے۔ بہر حال ساری رات بیدار رہے اور بعض وقت تو ایک بی آیت کو بار بار برھے برھے مبح كردية من چنانيدايك رات نماز تبجد من جب ال آيت بريني كد فادًا نفغ في الصُّوْدِ فَلاَ أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَثِدُ وَلا يَتَسَالُونَ تُوضِى كل الى كوتلاوت كرتے رہے۔ غرض علم وممل زمد د تقوی عبادت و ریاضت میں بے مثل ویکاندہ روزگار ہتھے۔ ان كى تقنيفات مين سے "الحام في احاديث الاحكام" و وعلى شامكار ہے كه حدیثوں کے ایسے انمول دقائق وحقائق کاؤخیرہ شاید ہی سمی محدث کی تصنیف میں ملے

كا-صرف ايك صديث بواءً بِنْ عَاذِبْ أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بسبع وأنهانا عن سبع سے جارسوفوائد ومسائل استباط کرکے ان کوالیے نفیس وعمدہ طرز ﴾ پر تحریر فرمایا ہے کہ بلاشبہ اہل علم کیلئے میہ کتاب نوادرات کا ایک عجائب خانہ ہے۔ ایک مرتبہ اُ ان کی خدمت میں ایک شخص نے حاضر ہوکرعرض کیا کہ جھے نماز میں خطرات و وسو سے

بہت آتے تے تو میں نے ایک جائل فقیر کے پاس جاکراس سے اپنا حال کہا۔ اس فقیر فقیر مے جس میں نماز کی حالت میں بھی فیرانٹد کا خیال آئے۔فقیر کے ان الفاظ کوئن کر میرے دل پر بڑا اثر ہوا اور ایک دم میرے دل پر بڑا اثر ہوا اور ایک دم میرے دل سے خطرات و وسوسے جاتے رہے۔ فیج تقی الدین نے فربایا کہتم اس خدارسیدہ اللہ والے فقیر کو جائل کہتے ہو؟ حالانکہ میرے نزدیک می فیض ایک ہزار فقیہوں نے بہتر ہے۔

آپ کا مطلب بیرتھا کہ خالی فقہ کی اصطلاحات جانے والے فقہاء جوروح عمل اور علم باطن کی روشنی سے کورے جی الیے فقیہوں سے بیرب پڑھا لکھا عارف باللہ فقیر بڑھ کم باطن کی روشنی سے کورے جی الیے فقیہوں سے بیرب پڑھا لکھا عارف باللہ فقیر بڑھ کر ہے کہ اس کو معرفت الیم کی دولت حاصل ہے جو فقیقی فقہ اور تَفَقَهُ فی الدِین کی روح

آپ تھنیف و درس کے علاوہ چند سال دیار مصر میں قامنی بھی رہے اور سے کے علاوہ پند سال دیار مصر میں قامنی بھی رہے اور سے کے علاوہ پند سال دیار مصر میں قامنی بھی رہے اور سے کے علاوہ پند سال دیار مصر میں وغیرہ ) میں وفات پائی۔ (بستان المحدثین وغیرہ)

٢٧٩ -حضرت ثابت بن اسلم بناني (رحمة الله تعالى عليه)

آپ کی کنیت ابوجمد اور وطن بھرہ ہے۔ آپ کے والد کا نام صاحب اکمال نے اسلم اور علامہ شعرانی نے استحریر کیا ہے۔ آپ تابعین بھرہ کے بڑے ہاو قار نامور علائے صدیث میں سے ہیں۔ چالیس برس تک حضر ت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی صحبت میں رہے اور عبداللہ بن عمرہ عبداللہ بن عمرہ عبداللہ بن عمرہ عبداللہ بن محبوہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مجاعت کثیرہ سے صدیث کی روایت کی ہے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ و کبار تابعین کی جماعت کثیرہ سے صدیث کی روایت کی ہے اور آپ کے شاگردوں کی جماعت میں شعبہ و آخمش و عطا بن ابی ریاح و قادہ و سلیمان میمی جیں۔ بہد و آخمش و عطا بن ابی ریاح و قادہ و سلیمان میمی جیں۔

آب پرخوف البی کا برا غلب تھا چنانچہ آب کے سامنے جب جہنم کا ذکر کردیا جاتا تو

آپ کوالیا اضطراب ہوتا کہ تڑے نے گئے اور بدن پر اتنا شدید لرزہ طاری ہوجاتا کہ کی نہ کی عضو کا جوڑ الگ ہوجاتا۔ عبادت کا یہ عالم تھا کہ پچاس برس تک نماز تبجد فوت نہیں ہوئی۔ رات بحر نماز نفل پڑھتے رہے اور شع کو رو رو کر صرف بھی ایک دعا کرتے کہ اے اللہ! اگر تو اپنے کی بندے کو قبر میں نماز پڑھنے کی اجازت عطا فرمائے تو جھے کو ضرور یہ تو نیق عطا فرمائے تو جھے کو ضرور یہ تو نیق عطا فرمائے کہ میں اپنی قبر میں بھی نماز پڑھتا رہوں۔ چنا نچہ دعا کی مقبولیت اور آپ کی کرامت تو دیکھئے کہ دفن کے بعد بالکل اچا تک یئے سے ایک اینٹ ٹوٹ گئی اور قبر میں ایک سے دیکھا کہ آپ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں ایک سوراخ ہوگیا تو لوگوں نے اپنی آ تھوں سے دیکھا کہ آپ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ تو آپ کی مشہور کرامت ہے کہ وفات کے بعد آپ کی قبر سے ایک مدت تک علاوت قرآن مجید کی آ داز آتی رہی اور ہزاروں انسان سنتے تھے۔

ابوبكر مزند ابن حبان نے فرمایا كد بھرہ من ثابت بن اسلم بنانى سے بواكوئى عابد نبیس تفاررات بجرنوافل بڑھنے كے علاوہ بلاناغدروزاندا كي فتم قرآن مجيدكى تلاوت بحى مرتب تفاررات بحرنوافل بڑھنے كے علاوہ بلاناغدروزاندا كي فتم قرآن مجيدكى تلاوت بحى كرتے ہوئى اور كرتے ہے اور بميشہ روزہ دار بھى رہي دہتے ہوئى اور سالا ہے ہوئى اور سالا ہوندى سالا كو پرواز كركيا۔ (اكمال تهذيب المتهذيب وغيرہ)

سهم -حضرت سيدتا امام جعفرصا دق (رمنی الله تعالی عنه)

آپ کی کنیت ابوعبداللہ اور نام ونسب جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب ہے اور لقب ' صادق' ہے۔ آپ حدیث میں اپنے والد ماجد امام محمد ہا قر اور دوسرے اکابر وقت کے شاگر دول میں امام اعظم ابوطنیفہ و دوسرے اکابر وقت کے شاگر دول میں امام اعظم ابوطنیفہ و امام مالک وسفیان ثوری وسفیان بن عینیہ و کی بن سعیدو ابن جریج وغیرہ اکابر امت و امام مالک وسفیان ثوری وسفیان بن عینیہ و کی بن سعیدو ابن جریج وغیرہ اکابر امت و اساطین ملت جیں۔ آپ کے زمروتقوی شعاری نیز ریاضت و مجاہدہ اور عبادت گزاری اساطین ملت جیں۔ آپ کے زمروتقوی شعاری نیز ریاضت و مجاہدہ اور عبادت گزاری کے احوال بے شار جیں۔ امام مالک کا بیان ہے کہ جی ایک ذمانے تک آپ کی خدمت میں آتا دہا کر جی نے جمیشہ آپ کی خدمت میں آتا دہا کر جی نے جمیشہ آپ کو تین عبادتوں میں سے ایک جی معروف پایا یا تو

marfalleoni

﴾ آپ نماز پڑھتے ہوئے ملتے یا حلاوت علی مشغول ہوتے یا روز ہ دار ہوتے۔ آپ بلاد ضو مملی حدیث کی روایت نہیں فرماتے ہے۔ آپ کی دعا بہت جلد معبول ہوتی تھی اور آپ اس درجه متجاب الدعوات و کثیر الکرامات منے که جب آپ کوکسی چیز کی ضرورت محسوں ہوتی تو آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے کہ اے میرے رب! مجھے فلاں چیز کی حاجت ہے۔ آپ کی دعاختم ہونے سے پہلے ہی وہ چیز آپ کے پہلو میں موجود ہوجاتی۔خلیفہ بغداد منصور عباس آپ کادشن تھا۔ ایک دن اس نے اسے وزیر سے کہا کہتم امام جعفر صادق کو دربار میں حاضر کروتا کہ میں انہیں قل کرادوں وزیر نے امام محدور کوطلب کیا۔خلیفہ نے جلا دول کو حکم دے رکھا تھا کہ جو ٹمی امام جعفر صادق دربار میں حاضر ہوں اور میں اپنا تاج سر سے اتاروں تو فورا تم لوگ انہیں قل کردینا۔ مگر ہوا ہد کہ جب امام دربار میں تشریف لائے تو ناکہاں منصور تحبرا کر کھڑا ہوگیا اور امام کوصدر مقام پر بٹھا کرخود آپ کے روبرو مؤدب ہوکر بیٹے گیا۔ جلادوں کوسخت تعجب ہوا کہ پروگرام تو مجھ اور ہی تھا' آخر بیا ہور ہا ے؟ منصور نے امام سے عرض کیا کہ آپ کوکوئی حاجت ہوتو بیان فرمائے۔ امام نے ا في مايا كدبس ميري حاجت يمي ب كدا منده جمع دربار شايي من بهي نه بلايا جائ تاكد میں میسوئی و اطمینان قلب کے ساتھ خدا کی عبادت میں مشغول ہوں۔منصور نے آپ کو رخصت کیا مراس کا بدن کانب رہا تھا۔امام کے تشریف لے جانے کے بعد وزیر نے اس حال كاسبب يوچھا تو منصور نے جواب ديا كه جب امام دربار ميں داخل ہوئے تو ميں نے ا پی آتھوں سے دیکھا کہ ایک اڑ دہا منہ پھیلائے ہوئے امام کے ساتھ ہے اور وہ کویا زبانِ حال سے کہدر ہا ہے کہ اگر تو نے امام کوستایا تو میں تھے نکل جاؤں گا چنانچہ اس کے خوف سے میرے جسم کا رونکوا رونکوا اور بدن کا بال بال کانینے لگا اور میں نے خوف و ہراس کے عالم میں امام کے ساتھ جوسلوک کیا اس کوتم لوگوں نے اپنی آسمھوں سے دیکھا۔ آپ کا ارشاد ہے کہ جس کے رزق میں تنگی ہو وہ بکٹرت استغفار پڑھےتو اس کے رزق میں بہت جلد کشادگی و فراخی ہوجائے گی۔ آپ بیبھی فرماتے تھے کہ اگر کوئی چیز

آپ کا بیہ بھی قول ہے کہ علاء رسولوں کے امین بیں محر شرط بیہ ہے کہ بیالوگ بادشاہوں اور امیروں کے دروازوں پر نہ جائیں ورنہ نیالوگ امانت میں خیانت کرنے والے شار کیے جائیں گے۔

آب اکثر بیدعا فرماتے تنے کہ مااللہ تو مجھے ایٹے مسکین بندوں کا قرب عطافر ما اور ان کی عموان کی تو بیت مطافر ما اور ان کی عمواری کی تو فیق دے۔

آ ب نے مدید منورہ میں رہوج میں وفات پائی اور جنت اہتی میں این والد ماجد امام میں اپنے والد ماجد امام میں باتر رضی اللہ تعالی عند کے پہلو میں مدنون موسئے۔

(اكمال طبقات تهذيب تذكرة الاولياء)

# مهم -حضرت جعفر بن برقان (رحمة الله تعالى عليه)

یہ بنے عابد و زاہد اورصاحب کرامت ولی تھے۔ ان کے بارے میں عام طور پر

یہ مشہور تھا کہ مستجاب الدعوات ہیں۔ لیعن ان کی دُعائی بہت جلد اور بہت زیادہ ہارگاہ خداد ندی میں مقبول ہوتی تھیں اور بہت زیادہ آپ کی دعاؤں سے لوگوں کی مرادیں پوری ہوئی تھیں۔

ادار ياددار عي آپ كي وفات مولى - (تهذيب المبديب)

٣٥ - حضرت حسن بصرى (رحمة الله تعالى عليه)

آب کی کنیت ابوسعید اور والد کا نام ابوالسن سار ہے۔ آپ مدینه منور و می معزت اميرالمومنين سيدنا عمروضى الشدتعاني عندكي شهادت سے دوسال قبل پيدا ہوئے اور معزرت اميرالموسين نے آپ كے مندهى اپنالعاب دہن ۋالا۔ آپ كى والده حطرت أم الموسين بی بی أم سلمدر منی الله تعالی عنها کی خاومه میں۔ پیمن میں جب آپ کی والدہ کسی کام سے بابرجاتي ادرآب روت توحعرت أمُ الموسين في في أم سلمدرضي الله تعالى عنها آپ كو بہلانے کیلئے اپنالیتان آپ کے مندھی لگادیتی اور آپ چوستے رہے چانچ اہل مدید عام طور پر بید کہا کرتے ہے کہ حسن بھری کا سینہ جوعلم کا سفینہ بن حمیا۔ بید فاروق اعظم کے لعاب ذبن اوراً مُ المومنين في في أم سلمدر منى الله تعالى عنها كے دود حدى بركت ہے۔ آ پ علم حدیث علی حضرت الس و عبدالله بن عباس و ابوموی اشعری و فیره محاب كرام رمنى الله تعالى عنهم كے شاكر د بين اور آب كے شاكر دون من بي شار تا بعين و تبع تابعين بيل- آب علم شريعت وعلم طريقت دونول عن امام الوفت عن ادر آپ كا ز مدولتو ی اور آپ کی بے مثال عبادت و ریاضت مشہور خلائق ہے اور آپ کے تفل و كمال نيز خوارق عادات و كشف وكرامات كالجرجا محدثين وصوفياء دونوس جماعتوں ميں ہے۔ آپ امیر المومنین حضرت عثان عنی رضی اللہ تعالی عند کی شہادت کے بعد مدینه منوره ے بھرہ ملے آئے اور بھری کبلانے لکے۔ آپ کی وفات سے چند دن پہلے ایک بزرگ نے بیخواب دیکھا کہ کوئی پرندہ آیا او رمجد کی سب سے خوبصورت تکری اشاکر کے گیا۔ ان بزرگ نے امام محمد بن سیرین سے اس خواب کی تعبیر دریافت کی۔ امام موصوف خواب بن کر ممکین ہوگئے اور فرمایا کہ اس خواب کی تعبیر بھی ہے کہ خواجہ حسن اہری کی وفات ہوگئی یا عنقریب ہونے والی ہے۔ چٹانچہ اس کے چند ہی ون کے بعد خواجہ حسن بھری کا وصال ہوگیا۔ آپ بڑے حسین وجمیل اور انتجائی وجیہ و صاحب و قار شخے۔ عاسم احول محمد کا بیان ہے کہ بھی نے امام صحی سے کہا کہ بھی بھرہ جارہا ہول اگر کوئی کام ہوتو فرمائے۔ ارشاد فرمایا کہ خواجہ حسن بھری سے میرا سلام عرض کردینا۔ اگر کوئی کام ہوتو فرمائے۔ ارشاد فرمایا کہ خواجہ حسن بھری سے میرا سلام عرض کردینا۔ عاصم احول نے کہا کہ بھی تو ان کو پچھانتا نہیں ہوں تو امام صحی نے فرمایا کہتم بھرہ کی عاصم احول جامع مجد میں داخل ہونا تو سب سے حسین وخوبصورت انسان جس کو دیکھتے ہی تنہارا سینہ جامع مجد میں داخل ہونا تو سب سے حسین وخوبصورت انسان جس کو دیکھتے ہی تنہارا سینہ جامع مجد میں گیا تو بھی نے دیکھا کہ ایک پکر حسن و جیس کہ جیس کہ جس میں جب بھرہ کی جامع مجد میں گیا تو بھی نے دیکھا کہ ایک پکر حسن و جمال انتہائی وقار کے ساتھ روئی افروز ہے اور لوگ اُس کے اردگر د طقہ بنائے انتہائی ادب کے ساتھ بیٹے ہوئے ہیں چنانچہ بیں کہ ماحول ادب کے ساتھ بیٹے ہوئے ہیں چنانچہ بیں نے حاضر خدمت ہوکر امام صحی کا سلام عرض

حضرت امام محمہ باقر رضی اللہ تعالی عند کے دربار میں جب خواجہ حسن بھری کا تذکرہ ہوتا تو آپ فرماتے کہ سبحان اللہ! حسن بھری کا کیا کہنا؟ ان کے کلام میں تو انہیاء علیم السلام کے کلام میں تو انہیاء علیم السلام کے کلاموں کی لذت و تا فیمر ہوتی ہے۔ آپ کے مزاج میں تواضع و انکسار بہت زیادہ تھا۔ مجلس درس میں انتہائی سادگی کے ساتھ بغیر مند لگائے بیٹھتے اور جب حدیث کی روایت یا وعظ فرماتے تو ایسادر دناک لہجہ ہوتا تھا کہ حاضرین کے دل دال جاتے۔ خوف روایت یا وعظ فرماتے تو ایسادر دناک لہجہ ہوتا تھا کہ حاضرین کے دل دال جاتے۔ خوف اللی کا یہ عالم تھا کہ جہنم کا ذکر ہوتا تو آپ مضطرب و بے قرار ہوکر اس قدر کریہ و زاری اللی کا یہ عالم تھا کہ جہنم کا ذکر ہوتا تو آپ مضطرب و بے قرار ہوکر اس قدر کریہ و زاری اللی کا یہ عالم تھا کہ جہنم کا ذکر ہوتا تو آپ مضطرب و بے قرار ہوکر اس قدر کریہ و زاری

آ ب كا تول ب كه علماء كوسب سے زيادہ عيب دار بنانے والى چيز طمع ہے۔ يہ بھى أَكُمْ فرمايا كرتے تھے كه دنيا تمہارى سوارى ب أكرتم اس يرسوار موسے تو يہ تمہارا بوجھ

اٹھاتی رہے کی اور دنیا تم پرسوار ہوگئی تو یہ تہمیں کیل ڈالے گ۔ ایک تفس نے آپ کے سامنے کہا کہ فلال مسئلے میں فقہاء نے ایسا آیسا فرمایا ہے۔ آپ نے ڈانٹ کر فرمایا کہ تم سامنے کہا کہ فلال مسئلے میں فقہاء نے ایسا آیسا فرمایا ہے۔ آپ نے ڈانٹ کر فرمایا کہ تم نے بھر نے بھی کئی فقیہ کو دیکھا ہے؟ اے نادان فقیہ وہ ہے جس کی نگاموں میں دنیا ایک مجمر سے بھی زیادہ ذلیل مواور جس کی نظر ہر وقت اپنے چھوٹے بڑے گناموں پر مواور جو ایک لیے بھی زیادہ ذلیل مواور جس کی نظر ہر وقت اپنے چھوٹے بڑے گناموں پر مواور جو ایک لیے کیلے بھی اپنے رب کی یاد سے غافل نہ ہو۔

آپ میں ارشاد فرماتے منے کہ عالموں کے تفویٰ کا امتحان لیما ہوتو مال و سامان دنیا کے معاملے میں آزما کر دیکھو۔ آپ اکثر میشعر پڑھا کرتے تھے۔

لَيْسَ مَنْ مَاتَ فَاسْتَرَاحَ بِمَيْتِ الْبُعْيَةِ الْمُعَيْتِ الْمُعَيَّةِ الْمُعَيَّاءِ الْمُعَيِّدِ الْمُعَيَّاءِ الْمُعَيَّاءِ الْمُعَيَّاءِ الْمُعَيِّدِ الْمُعَيَّاءِ الْمُعَيَّاءِ الْمُعَيِّدِ الْمُعِيْدِ الْمُعَيِّدِ الْمُعَيِّدِ الْمُعَيِّدِ الْمُعَيِّدِ الْمُعِيْدِ الْمُعَيِّدِ الْمُعَيِّدِ الْمُعَيِّدِ الْمُعَيِّدِ الْمُعِيْدِ الْمُعَيِّدِ الْمُعَيِّدِ الْمُعَيِّدِ الْمُعَيِّدِ الْمُعِلَّدِ الْمُعَيِّدِ الْمُعَيِّدِ الْمُعَيِّدِ الْمُعَيِّدِ الْمُعِيْدِ الْمُعَيِّدِ الْمُعَيِّدِ الْمُعَلِّدِ الْمُعَيِّدِ الْمُعِيْدِ الْمُعَيِّدِ الْمُعَيِّدِ الْمُعَيِّدِ الْمُعَيِّدِ الْمُعِيْدِ الْمُعَيِّدِ الْمُعَيِّدِ الْمُعِيْدِ الْمُعِيْدِ الْمُعِيْدِ الْمُعِلَّدِ الْمُعِيْدِ الْمُعِيْدِ الْمُعَادِي عَلَيْدِ الْمُعِيْدِ الْمُعِلَّدِ الْمُعِلَّدِ الْمُعِلَّدِ الْمُعِيْدِ الْمُعِيْدِ الْمُعَلِيْدِ الْمُعِيْدِ الْمُعِلَّدِ الْمُعِلَّذِ الْمُعِلَّدِ الْمُعِلَّدِ الْمُعِلَّدِ الْمُعِلَّدِ الْمُعِلَّذِ الْمُعِلَّدِ الْمُعِلَّدِ الْمُعِلَّدِ الْمُعِلَّدِ الْمُعِلَّذِ الْمُعِلَّدِ الْمُعِلَّدِ الْمُعِلَّدِ الْمُعِلَّذِ الْمُعِيْدِ الْمُعِلَّدِ الْمُعِلَّدِ الْمُعِلَّدِ الْمُعِلَّدِ الْمُعِيْدِ الْمُعِلَّدِ الْمُعِلَّدِ الْمُعِلَّدِ الْمُعِلَّذِ الْمُعِيْدِ الْمُعِلَّذِ الْمُعِلَّذِ الْمُعِلِي الْمُعِلَّذِ الْمُعِلِي الْمُعِلَّذِ الْمُعِلَّةِ الْمُعِلَّةِ الْمُعِلَّةِ الْمُعِلَّذ

رجب رااج من آپ كا دصال موا\_ (اكمال طبقات تهذيب المهذيب وغيره)

٢٧٩ - حضرت حمادين الي سليمان (رحمة الله تعالى عليه)

نتیہ عراق ابواساعیل حماد بن ابی سلیمان کوئی بدے جنیل القدر استاد حدیث ہیں۔
صحابہ کرام میں سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اور تابعین میں سے سعید بن سینب و
زید بن وہب وسعید بن جبیر وابودائل وابراجیم نخبی وامام ضعی وغیرہ فقہاء ومحدثین کے مایہ
نازشا گرد ہیں اور آ ب کے شاگردوں میں حضرت امام ابو صنیفہ وامام اعمش و شعبہ وسفیان
ثوری وحماد بن سلمہ و عاصم احول و ہشام وستوائی وغیرہ انکہ فقہ و حدیث ہیں۔

معمر محدث کا تول ہے کہ میں نے حمادین الی سلیمان و زہری وقادہ سے بردھ کرکسی کو نقد صدیث کا ماہر نہیں پایا۔ یکی بن معین و امام نسائی و امام بخاری و ابن حبان وغیرہ برے برے نقادِ حدیث اماموں نے ان کو کثیر الحدیث و نقید و صاحب فتوی و ثقد تحریر کیا ہے۔

اگر چہ بعض محدثین نے تعصب یا دوسرے اسہاب کی بنا پر ان کوضعف و خطا کی

طرف منسوب کیا محرفق ہے ہے کہ حضرت امام ابوصنیفہ واعمش وشعبہ وسفیان توری و عاصم احول جیسے حدیث کے پہاڑوں کا ان کے روبرو زانوئے تلمذ تذکرتا ان کی جلالت شان و عظمت علم وانقان کیلئے سورج سے زیادہ روشن دلیل ہے۔

مغیرہ محدث کا بیان ہے کہ جب حماد بن ابی سلیمان مجے سے واپس لوٹے اور ہم لوگ ان کے استقبال کیلئے حاضر ہوئے تو انہوں نے فر مایا کہ اے اہل کوفہ تہمیں مبارک ہو۔ میں نے عطاء و طاؤس و مجاہد کو دیکھا محر تمہارے بچے بلکہ بچوں کے بچے ان لوگوں سے زیادہ فقیہ ہیں۔

داؤد طائی کا قول ہے کہ حماد بن ابی سلیمان کوفہ میں سب سے زیادہ مہمان نواز وارد طائی کا قول ہے کہ حماد بن ابی سلیمان کوفہ میں سب سے زیادہ تن عظاوت و عبادت ہر سب سے زیادہ تن عظاوت و عبادت ہر حیثیت سے آپ اپنے دور کے ممتاز و بے نظیر محدث عظے۔ ابو بکر بن ابی شیبہ کا قول ہے کہ مالے میں آپ کی وفات ہوئی۔ (تہذیب المتہذیب وعمدة القاری وغیرہ)

٢٧- حضرت حارث بن يزيد حضر في (رحمة الله تعالى عليه)

یہ مصر کے رہنے والے تنے اور حدیث میں جنادہ بن امیہ و جبیر بن نفیر وعلی بن ریاح وغیرہ کے شاگر د ہیں اورلیٹ واہام اوزاعی وغیرہ مشہور محدثین کے استاد ہیں۔ اہام احمد بن منبل واہام نسائی وعجل وغیرہ نے ان کوسچا معتند اور سیح الروایت قرار دیا اور ان کے علم وفضل اور تفویٰ وعبادت کی شہادت دی۔ یہ درس حدیث کے بعد اپنا پورا وقت نقل عبادتوں میں گزارتے تنے۔ لیث کا بیان ہے کہ یہ روزانہ بلاناغہ چے سور کھات نمازلفل عبادتوں میں گزارتے تنے۔ لیث کا بیان ہے کہ یہ روزانہ بلاناغہ چے سور کھات نمازلفل عبادتوں میں گزارتے تنے۔ لیث کی وفات ہوئی۔ (تہذیب المتہذیب)

۱۳۸ - حضرت حمز ۵ بن حبیب زیات (رحمة الله تعالی علیه) ان کی کنیت ابومماره اور وطن کوفه ہے۔ بیعلم حدیث وعلم قرائت وعلم فراکض تینوں

mangal com

علوم میں فاضل و کامل تے۔ حدیث کا علم انہوں نے امام اعمش و ابوا کی سہیں وغیرہ کی شاگردی میں سیکھا اور عبداللہ بن مبارک و وکیع بن الجراح وغیرہ اعلیٰ درجہ کے محد ثین نے ان کی درسگاہ سے فیف انھایا۔ ابن معین نے ان کو ثقة فرمایا اور امام نسائی کا قول ہے کہ ان سے روایت کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ امام ابو صنیفہ کا ارشاد ہے کہ قراُت اور فرائف کے معاملہ میں تو حمزہ سب سے بڑھ کر ہیں۔ ابو بکر بن منجوبہ فرماتے ہیں کہ حمزہ فن قراُت میں معاملہ میں تو حمزہ سب سے بڑھ کر ہیں۔ ابو بکر بن منجوبہ فرماتے ہیں کہ حمزہ فن قراُت میں بہت ہی جید عالم تنے اور بہترین عبادت گزار و پر بیزگار تھے۔ اُمراء و سلاطین کے تھا نف بہت ہی جید عالم تنظر و بے زار تھے بلکہ عمر بحر بھی کسی کا نذرانہ قبول نہیں فرمایا۔ انہوں نے تجارت کو اپنا ذراجہ معاش بنایا تھا۔ یہ کوفہ سے روغن زیخون وا کی کے اندر بڑھا ہے میں تھے۔ اسی لیے ان کا لقب زیات (روغن زیخون والا) ہے۔ شیرطوان کے اندر بڑھا ہے میں تھی وفات ہوئی۔ ( تہذیب المجذیب )

#### ٩٧٩ - حضرت حيوه بن شرح (رحمة الله تعالى عليه)

ان کی کنیت ابوزرعہ ہے۔ یہ مصر کے بہت ہی نامور فقیہ اور مشہور عابد و زاہد و

ہاکرامت ولی تھے۔ یہ ابو ہانی و سالم بن غیلان و ربیعہ بن یزید دمشقی وغیرہ سے حدیث کی

روایت کرتے ہیں اور ان سے روایت حدیث کرنے والوں میں عبداللہ بن مبارک و ابن

لہیعہ بھی ہیں۔

ابن بونس کا قول ہے کہ یہ بہت ہی صاحب فضیلت و باکرامت بزرگ تھے اور عام طور پر ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ متجاب الدعوات ولی جیں اور معر میں ان کی یہ کرامت بہت ہی مشہور ہے کہ یہ کنگریاں ہاتھ میں لے کر دعا فرماتے تو ان کی دعا ہے کنگریاں ہاتھ میں لے کر دعا فرماتے تو ان کی دعا ہے کنگریاں مجوروں کوفقراؤ مساکین میں تقسیم کردیتے تھے۔ کنگریاں مجبور بن جاتی تھیں اور یہ ان مجبوروں کوفقراؤ مساکین میں تقسیم کردیتے تھے۔ ابن وضاح سے منقول ہے کہ ایک شخص کعبہ معظمہ کا طواف کررہا تھا اور وہ طواف کے وقت صرف یہی ایک دعا کرتا تھا کہ اے اللہ! میں بہت قرضدار ہوں تو میرے قرض

ادا ہونے کا سامان پیدا فرمادے۔ یہ فض طواف سے فارغ ہوکرسو کیا تو کمی نے خواب میں آ کراس کو یہ بٹارت دی کہ اگرتم اپنا قرض ادا کرتا جا ہے ہوتو یہاں سے اسکندریہ بپنیا جا کا در دہاں سے شخ الحدیث جوہ بن شریج سے دعا کراؤ چنا نچہ یہ فض اسکندریہ پہنیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر دعا کی درخواست کی اور طواف کعبد اور اپنی خواب کا سارا ماجرا بیان کیا تو حوہ بن شریح نے جمعہ کے دن نماز عمر کے بعد دعا کیلئے ہاتھ اٹھایا تو سارا ماجرا بیان کیا تو حوہ بن شریح نے جمعہ کے دن نماز عمر کے بعد دعا کیلئے ہاتھ اٹھایا تو تھوڑی دیر میں اس فیض نے دیکھا کہ آپ کے اردگر دسونے کے دیناروں کا ڈھر لگا ہوا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے فیض دیکھ خدا سے ڈر اور اپنی حاجت سے زیادہ اس میں ہے۔ پھر آپ نے نفر میا کہ اے فیض کا بیان ہے کہ میں تمن سو دینار کا قرضدار تھا تو میں نے گن سے مت لئے چنا نچہ اس فیض کا بیان ہے کہ میں تمن سو دینار کا قرضدار تھا تو میں ایک کر تین بی سودینار اس میں سے اٹھالیے اور اسکندریہ سے اپنے وطن چلا آیا۔

اس طرح کی دوسری بہت می کراشیں بھی آپ سے منقول ہیں۔ میں اس طرح کی دوسری بہت می کراشیں بھی آپ سے منقول ہیں۔ میں اس خرا کے دینار میں اس خرا کیا ہوا کہ دینار دیا ہے عالم آخرت کا سفر فرمایا۔ (تہذیب احبدیب وغیرہ)

#### • ۵- حضرت حماد بن سلمه بصری (رحمة الله تعالی علیه)

آپ کی گنیت ابوسلمہ ہے۔ آپ نے ٹابت بنانی و قادہ و کیلی بن سعید انصاری و سلیمان ہی و قادہ و کیلی بن سعید انصاری و سلیمان ہی وغیرہ تابعی محدثین سے علم حدیث پڑھا اور آپ کی مجلس درس کے فاضل طالب علمول میں سفیان توری و شعبہ و عبداللہ بن مبارک و کیلی بن سعید قطان و امام ابوداؤد جیسے کیار محدثین ہیں۔

یکیٰ بن معین و ابن مدین و غیرہ ناقدین حدیث نے ان کو ثقه و نقیه اور کیر حدیثوں والا تحریر کیا ہے۔ ابن حبان نے فر مایا کہ حماد بن سلمہ بھرہ میں اپنے تمام ہمعصر عالموں میں دین و دیانت اور کثر سے حدیث کے لحاظ ہے سب سے بڑھ کر تنے اور حمایت وسنت میں دین و دیانت اور کثر سے حدیث کے لحاظ ہے سب سے بڑھ کر تنے اور حمایت وسنت ور دبوعت میں بھی سب سے ممتاز ور دبوعت میں بھی سب سے ممتاز اور مقبولیت دعا و کرامت کے اعتبار سے تو بہت مشہور سے چنانچہ شہاب بن معمر بلی نے تو

یہاں تک فرمایا ہے کہ بھرہ کا بچہ بچہ یہ یفین رکھتا تھا کہ جماد بن سلمہ ابدال اولیا ہی ہے ہے ہے ہوں صاحب اولا دنہیں ہوتے۔ چنانچہ حماد بن سلمہ کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے کیے بعد دیگر سے سرعورتوں سے حماد بن سلمہ کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے کیے بعد دیگر سے سرعورتوں سے نکاح کیا محرکوئی اولا دنہیں ہوئی۔ ابن مہدی کا قول ہے کہ حماد بن سلمہ دن رات اس قدر عبادت کرتے تھے کہ اگر ان سے کہ دیا جاتا کہ کل آپ کی وفات ہونے والی ہوتوں وہ اس سے زیادہ عبادت نہیں کر بحتے تھے۔سلیمان بن حرب و ابن حبان و امام بخاری وغیرہ کا قول ہے کہ آپ کے اور ایام بخاری دو اس سے زیادہ عبادت نہیں کر بحتے تھے۔سلیمان بن حرب و ابن حبان و امام بخاری دغیرہ کا قول ہے کہ آپ کے اور کیا ہے تھے۔سلیمان بن حرب و ابن حبان و امام بخاری دغیرہ کا قول ہے کہ آپ نے ماہ ذی الحجہ کا بھی وفات پائی۔

(تهذیب المتبذیب)

#### ا۵-حضرت حسين بن وليد قرشي (رحمة الله تعالى عليه)

نقیہ نمیثا پور ابوعبداللہ حسین بن ولید قرشی کا لقب کمیل ہے۔ بیسفیان توری وسفیان بن عینیہ وحماد بن زید وحماد بن ابی سلیمان وا مام مالک وابن جرت کو اسرائیل و شعبہ وفیرہ کے شاگر داور امام احمد بن منبل و مبدالرحن بن بشر و آخل بن راہویہ و بچی بن یکی نمیشا پوری وغیرہ کے استاد حدیث ہیں۔

یہ بہت بی تی تھے۔ اپٹے ہر شاگر دکو حدیث سنانے سے پہلے فالودہ کھلاتے تھے۔
کی بن معین و دار قطنی و حاکم و ابن حبان و غیرہ نے ان کو تقد و فقیہ بتایا اور خطیب نے بھی
ان کو قابل اعتاد اور صاحب فتو کی فقیہ تحریر کیا اور حاکم نے تو یہاں تک کہ دیا کہ ہمارے شہر (نیشاپور) میں حسین بن ولید سے بڑا نہ کوئی فقیہ ہوا نہ ان سے بڑھ کرکوئی تی وشق ہوا ہوں حدیث و فقاوی کے ساتھ حتم متم کی نعلی عبادتوں میں دن رات مشغول رہے اور بانانہ ہرتیسرے سال جہاد کیلئے تشریف لے جاتے اور ہر پانچویں سال ج کرتے ہے۔
بلانانہ ہرتیسرے سال جہاد کیلئے تشریف لے جاتے اور ہر پانچویں سال ج کرتے ہے۔
امام بخاری کا قول ہے کہ سوم ایسے میں دفات پائی۔ (تہذیب العبدیب)

## ٥٢-حضرت بن على بن الوليد جعفى (رحمة الله تعالى عليه)

ان کا وطن کونہ ہے اور بیام اعمش و زائدہ و اسرائیل بن موی وففیل بن عیاض وغیرہ بڑے بڑے ائمہ حدیث کی آغوش تعلیم و تربیت کے پروردہ ہیں اور اہام احمد بن صنبل واسخن و کی بن معین وابو بکر بن ابی شیبہ وسفیان بن عینہ جیسی شخصیتوں نے ان کے خرص علم سے خوشہ چینی کی ہے۔ بیائے دور کے بہت ممتاز و باوقار شخ الحدیث تھے۔ امام احمد بن صنبل نے ان کے بارے میں فرمایا کہ میں نے حسین جعلی سے افسل کی کونہیں و یکھا۔ ویسہ و مول بن داؤد بیان کرتے ہیں کہ سفیان بن عینیہ اپنی درسگاہ میں بیٹھے ہوئے کہ حسین جعلی سے کمڑے ہوئے اور چند قدم آ مے بڑھ کر حسین جعلی کا ہاتھ چوم لیا۔ سفیان بن عینیہ اکثر فرماتے ہوگے اور چند قدم آ مے بڑھ کر حسین جعلی کا ہاتھ چوم لیا۔ سفیان بن عینیہ اکثر فرماتے ہوگے اور چند قدم آ مے بڑھ کر حسین جعلی کا ہاتھ چوم لیا۔ سفیان بن عینیہ اکثر فرماتے ہوگے اور چند قدم آ مے بڑھ کر حسین جعلی کا ہاتھ چوم لیا۔ سفیان بن عینیہ اکثر فرماتے ہوگے اور چند قدم آ مے بڑھ کر حسین جعلی کا ہاتھ چوم لیا۔ سفیان بن عینیہ اکثر فرماتے ہوگے اور چند قدم آ مے بڑھ کر حسین جعلی کا ہاتھ چوم لیا۔ سفیان بن عینیہ اکثر فرماتے ہوگے اور چند قدم آ مے بڑھ کر حسین جعلی کا ہاتھ ہوم لیا۔ سفیان کی پیشانی کو ہوسہ نے کہ جھے اس شخص پر تعجب ہے کہ جو کوفہ میں داخل ہواور حسین جعلی کی پیشانی کو ہوسہ نہ تھے کہ جھے اس شخص پر تعجب ہے کہ جو کوفہ میں داخل ہواور حسین جعلی کی پیشانی کو ہوسہ نہ

تجان بن حمزہ کا قول ہے کہ میں نے حسین معلی کو بھی ہنتے بلکہ مسکراتے ہوئے بھی انہیں دیکھا اور ان کی زبان سے بھی کوئی ایسالفظ نہیں سنا جس میں دنیاداری کی بوآتی ہو۔ فلیفہ بغداد ہارون رشید نے امام کسائی سے پوچھا کہ اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو امام کسائی نے دیں کا نام لیا۔

حمید بن رہے خزاز کہتے ہیں کہ حسین معلی نے پھے دنوں ملک صدیث کا درس بند
کردیا تھا اور ہمہ دن عبادت ہیں مشغول ہو سے تھے محر پھر انہوں نے کوئی خواب دیکھا
جس سے متاثر ہوکر پھر درس گاہ ہیں بیٹھ کئے اور درس صدیث کی مجلس مرم ہوگی اور ہم
لوگوں نے دس ہزار سے زیادہ احادیث کوان سے سن کر لکھا۔

عجل نے ان کو سچا و صالح و معتد محدث لکھ کر فرمایا کہ میں نے ان سے افضل کسی کو نہیں نے ان سے افضل کسی کو نہیں۔ سفیان توری کا بیہ حال تھا کہ جب حسین جعلی کو دیمے تھے تو نیک کر بروا ہی

manal coni

ر جوش معانقة فرمات اور لوكول سے كہتے كه ديكمو! بيد سين معنى بيں۔ بياتو سادمو بيل سادمو!

مشہور ہے کہ انہوں نے عمر مجر شادی نہیں کی طالاتکہ خود بہت ہی خوبصورت اور تندرست ہے۔ کی بن کی نمیٹا پوری علانیہ لوگوں سے فر مایا کرتے تھے کہ اس زمانے میں اگر طبقہ ابدال میں ہے کوئی ولی باتی رہ کمیا ہے تو وہ حسین جعفی ہیں۔ اواج میں آپ کی ولادت ہوئی اور سوم ہے میں آپ نے وفات یائی۔ (تہذیب احبذیب)

#### ٥٣- حضرت حسن بن زياد (رحمة الله تعالى عليه)

یے حضرت اہام اعظم ابوصنیفہ رحمتہ اللہ تعالی علیہ کے بہت ہی ذہین شاگردوں ہیں ہے ہیں۔ بیں مقد میں انتہائی ماہر بلکہ مجتمد ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بلند مرتبہ محدث مجی ہیں۔ ان کا خود بیان ہے کہ میں نے اپنے مشاکخ سے من کر بارہ ہزار صدیثوں کو لکھا۔ باتی وہ احادیث ان کے علاوہ ہیں جن کو انہوں نے زبانی یاد کرایا تھا اور دائر ہ تحریر میں نہیں لائے۔ احادیث ان کے علاوہ ہیں جن کو انہوں نے زبانی یاد کرایا تھا اور دائر ہ تحریر میں نہیں لائے۔ یہ بہت ہی متق و عبادت گزار تھے اور انتہا کی سنت میں تو بہ مثال تھے۔ حضور علیہ الصلوٰ ق والسلام کی سنتوں ہے ان کو انتہائی عشق تھا۔ ان کا اصلی وطن کوفہ ہے اور بیہ کوفہ کے الصلوٰ ق والسلام کی سنتوں ہے ان کو انتہائی عشق تھا۔ ان کا اصلی وطن کوفہ ہے اور بیہ کوفہ کے قاضی بھی ہوئے کر ان کی تو اضع کا بیہ عالم تھا کہ استے بڑے عہدے پر فائز ہونے کے باد جودخود جولباس پہنچ تھے وہی لباس اپنے غلاموں کو بھی پہنا تے تھے۔ سوم جھے میں وفات یا فی ۔ (تبمرة الدرایہ فی مقدمة الہدایہ)

## الم ٥- حضرت حبيب بن محر محمى (رحمة الله تعالى عليه)

ان کی کنیت اوجمد اور نام حبیب بن محمد اور وطن بھرہ ہے اور یہ وہی بزرگ ہیں جو سلسلہ چشتیہ کے شجرہ میں خواجہ حبیب مجمی کے نام سے مشہور ہیں۔ عام طور پرلوگ ان کو خالی ایک صوفی اور پیر طریقت سمجھتے ہیں حالانکہ میدائے دور کے مابیہ ناز محدث وجلیل خالی ایک صوفی اور پیر طریقت سمجھتے ہیں حالانکہ میدائے دور کے مابیہ ناز محدث وجلیل

القدر بیخ الحدیث بھی تنے۔ بیعلم حدیث میں حضرت حسن بھری و محدین سیرین و بکرین عبداللہ وغیرہ بن سیرین و بکرین عبداللہ وغیرہ با کمال و مشہور محدثین کے شاگر دو و جانشین تنے اور ان کے شاگر دوں میں سلیمان میں سلیمان وعثان بن بیٹم مودِب وغیرہ محدثین کی بہت بری جاعت ہے۔

یہ بہت بڑے عابد و زاہد' کثیرالعبادت وصاحب ولایت تنے۔ ابن حبان نے ان کو عابد و زاہد اور فاضل و صاحب تقوی لکھ کرفر مایا کہ بیصاحب کرامات ومنتجاب الدعوات و

ان کی کرامتوں کے بے شار واقعات تذکرۂ اولیاء کی کتابوں میں غدکور ہیں۔ان کی ایک کرامتوں میں غدکور ہیں۔ان کی ایک کرامت بہت ہی مشہور ہے کہ بیہ ہر سال حج کے موقع پر آٹھویں ذوالحجہ کو بصرہ میں رہتے تھے۔ رہا کہ کو میدان عرفات میں لوگ انہیں و کیھتے تھے۔

(تهذیب التبذیب)

# ۵۵-حضرت حاكم شهيد (رحمة الله تعالى عليه)

ان کا نام و نسب محمد بن محمد بن احمد بن عبدالله بن عبدالمجيد بن اسلعيل بن حاكم مروزى بخى ہے۔ يه فقد حنق كے بہت بوے عالم اور نہايت ہى بلند پايه محدث تھے۔ ساٹھ مرارحديثيں ان كوز بانى بارتھيں۔

ین میلم حدیث بین علی بن محمد بن عصام بن استعیل مروزی و ابراہیم بن یوسف رازی و ایرا میم بن یوسف رازی و ایشم بن خدادی و علی ابوالعباس بجلی کوفی و مفضل بن محمد کمی و احمد بن سلیمان مصری و غیرہ عالمان حدیث و نقهائے کرام کے شاگرد ہیں۔

جس زمانے میں آپ بخارا کے قاضی ہوئے تو بادشاہ وقت امیر حمید کو بھی آپ نقد حنی کی تعلیم دیتے تھے اور بادشاہ آپ پر اس قدر اعتاد کرتا تھا کہ اس نے آپ کو وزیر بنا کر پوری سلطنت کے سیاہ وسفید کا مالک بنا دیا تھا۔ اس حالت میں بھی آپ نے علم دین کا مشغلہ ترک نہیں کیا اور مختمر و منتقی و کافی وغیرہ فقہ حنق کی کتابیں آپ نے اپی وزارت ہی کے دور میں تصنیف فرمائی ہیں۔

#### ٢٥- حضرت حميدي (رحمة الله تعالى عليه)

ان کی کنیت ابوعبداللہ اور نام ونسب محرین افی نصر فتوح بن عبداللہ بن حمیدا زدی اور لقب حمیدی ہے۔ ان کا اصلی وطن اُندلس ہے مگر آخر عمر جس بغداد کی سکونت افتیار کر لی تقل میر بن ماکولا ان تقل و بر بر خطیب وغیرہ محد ثین ہے علمی استفادہ کیا تھا۔ مشہور محدث امیر بن ماکولا ان کے دوستوں میں سے ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ پر ہیزگاری و پاکدامنی میں حمیدی کے برابر میں نے کسی محددی کے برابر میں نے کسی محدث کونبیں و یکھا۔ بہت سے لوگوں نے گھر اور مجلس میں ان کا امتحان کیا۔ مگر بھی کہیں بھی ان کا امتحان کیا۔ مگر بھی کہیں بھی ان کی زبان پر ونیا کا تذکرہ نہیں آیا۔ تقوی و پابندی شریعت کا بیا عالم تھا کہ ایک مرتب ابو بکر بن میمون ان کے مکان پر سے دروازہ کھیکھٹایا مگر حمیدی عافل سے خاموش رہے۔ ابو بکر بن میمون بیس بھی کر اندر چلے گئے کہ جب ممالعت نہیں فرمائی تو مجھے خاموش رہے۔ ابو بکر بن میمون بیس بھی کر اندر چلے گئے کہ جب ممالعت نہیں فرمائی تو مجھے خاموش رہے۔ ابو بکر بن میمون بیس بھی کر اندر چلے گئے کہ جب ممالعت نہیں فرمائی تو مجھے

اندر جانے کی اجازت ہے گر اندر تشریف لے سے تو حمیدی کی ران کملی ہوئی تھی۔ حمیدی کواس کم ہوئی تھی۔ حمیدی کواس کا بیحد صدمہ ہوا اور دیر تک میہ کہتے ہوئے روتے رہے کہ افسوس کہ جب سے میں نے ہوئی ہوئی سنجالا' آج تک کس نے میری ران نہیں دیکھی تھی۔

ے ا ذوالحبہ ۱۷۸۸ء میں حمیدی کی وفات ہوئی۔ ابوبکر شامی مشہور شافعی فقیہ نے نماز جنازہ یردھائی۔

حمیدی نے بغداد کے رئیس الرؤسا امیر مظفر کو بیہ وصیت فرمائی تھی کہ مجھ کو حضرت بشرحافی کی قبر کے پہلو میں دفن کیا جائے محرامیرمظفر نے کسی وجہ سے وصیت برعمل نہیں کیا اور آپ کوٹ ارائی شیرازی کے پہلو میں ون کردیا۔ اس کے بعد بار بار امیرمظفر نے خواب میں دیکھا کہ حمیدی اس بات کی شکایت کرتے ہیں چنانچہ مجبور ہوکر امیر مظفر نے دو برس دو ماہ کے بعد آپ کی قبر کو کھود کر آپ کے جسم کو بشرطافی کے پہلو میں وفن کیا۔ بیجیدی کی کرامت ہے کہ دو برس دو ماہ گزر جانے کے باوجود آ ب کا کفن سے وسالم ه اورجهم بالكل تروتازه تما اور بهت دور دور تك خوشبو مهك ربي تملى - آب بهت سي مغير كتابول كے مصنف بھى بيں۔ چنانچ كتاب "الجمع بين الصحيحين" آپ كى مشہور تصنیف ہے جس میں بخاری ومسلم کی حدیثوں کومسانید صحابہ کے مطابق مرتب کیا ہے۔ واصح رہے کہ بیر حمیدی مبدی تبیں جو امام بخاری کے استاد اور سفیان بن عینیہ کے شاگرد ہیں۔ امام بخاری کے استاد حمیدی ان حمیدی سے بہت میلے گزرے ہیں اور ان کی کنیت ابو بر اور نام و نسب عبدالله بن زبیر قریشی اسدی اور وطن مکه مرمه ہے۔ ان کائن وفات والمصاوران کی تصنیف کرده کتاب "مندهمیدی" ہے۔ (بستان المحديثين وغيره)

20-حضرت مین بن مسعود بغوی (رحمة الله تعالی علیه) ان کی کنیت ابوعم بر بندور کے رہے والے تھاس کیے بغوی کہلاتے ہیں۔ یہ صدیث و تفیر و نقہ تینوں علوم میں معراج کمال پر پہنچ ہوئے بنظیر عالم دین تھے۔ شافعی غرب رکھتے تھے اور فقہ میں قاضی حسین بن محمد شافعی کے شاگر د خاص تھے۔ تمام عمر تصنیف اور صدیث و تفییر و فقہ کے درس میں مشغول رہے۔ ہمیشہ بادضو درس دیتے تھے اور عمر بھر بیٹل رہا کہ ساری رات نوافل پڑھتے اور دن بحر روز ہ دار رہتے ۔ زہدوقناعت کا بیٹال تھا کہ افظار کے وقت خشک روئی کا ایک کھڑا تناول فرما لیتے۔ جب لوگوں نے بہت اصرار کیا کہ خشک روئی ہے و ماغ میں خشکی ہوجائے گی تو بطور سالن کے روئن زیون استعال فرمانے گئے۔ آپ کی تصانیف میں سے ''شرح النے'' بہت مشہور ہے۔ الاقے استعال فرمانے گئے۔ آپ کی تصانیف میں سے ''شرح النے'' بہت مشہور ہے۔ الاقے میں آپ کا دصال ہوا اور این استعال فرمانے ہوا اور این استعال فرمانے ہوا اور این استعال فرمانے ہوا در این استعال کرمانی ہوا اور این استاد قاضی حسین شافعی کے مقبرہ میں مدفون ہوئے۔

#### ٥٨-حضرت خبيب بن عبداللد بن زبير (رحمة الله تعالى عليه)

بیر عبداللہ بن زبیر صحافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے بڑے صاحبز اوے ہیں۔
یہ صحابہ میں سے اپنے والد اور اُمُ المونین حضرت فی فی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے اور
تابعین میں کعب احبار وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے صدیث روایت کرتے ہیں۔ کثیر العلمٰ
صاحب تنویٰ و عبادت گزار ہونے کے ساتھ ساتھ اعلیٰ درج کے صاحب کشف و
کرامت بھی تھے۔ یعلیٰ بن عقبہ کا بیان ہے کہ میں ان کے ہمراہ چل رہا تھا کہ یہ ناگہاں
کور ہے ہوگے اور ایک دم زور زور دور ہے کئے گئے۔

"اس نے تموڑا سا مانگا تھا'اس کو بہت زیادہ دیا گیا اور زیادہ مانگا تو تموڑا دیا گیا اور زیادہ مانگا تو تموڑا دیا گیر اس نے اس کو نیزہ مار دیا' پھر زمین پر پچھاڑ دیا' پھر آل کردیا۔''

یعلیٰ بن عقبہ کہتے ہیں کہ میں نے پہلے ہیں سمجھا اور جیرت سے ان کی طرف و کیھنے لگا تو مجھ کو مخاطب کرکے قرمایا کہ اے پعلیٰ! و کیے!! ابھی ابھی عمرو بن سعید تل کردیا گیا۔ میں جرت سے ان کا مند تکنے لگا اور خاموش رہا۔ لیکن چند دنوں کے بعد واقعی بیخبر آگئ کہ ٹھیک اس وقت خویب بن عبداللہ نے آگئ کہ ٹھیک اس وقت خویب بن عبداللہ نے اس کے مقتول ہونے کی خبر دی تھی۔ عمرو بن سعید وہ بدنصیب ظالم مختص ہے جس نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عند سے جنگ کے لیے مکہ مرمد پر چڑ حالی کی تھی اور کعبہ معظمہ کی ہے جمتی کی تھی۔

اس تتم کے کشف و کرامات کی یا تعمل بہت زیادہ ضبیب بن عبداللہ سے منقول ہیں اور ان کے باکنہ سے منقول ہیں اور ان کے باکرامت ولی ہونے کوتقریباً برخص جانتا تھا۔

آپ کی وفات کا واقعہ بھی ہڑائی دردناک ہے۔ آپ کی حق موئی کی وجہ سے بوامیہ کے فالم اُمراء آپ کے دشن ہو می تھے چنانچہ اُموی خلفہ ولید بن عبدالملک کا دور حکومت تھا اور اس کی طرف ہے عمر بن عبدالعزیز نے مجبوراً ولید بن عبدالملک کے حکم کی فیرل کی اور خبیب بن عبداللہ کو اُوں کی مار کے حکم کی اور خبیب بن عبداللہ کو وال کی مار سے نہ ھال ہو گئے اور ان کی وفات ہوئی۔ اس واقعہ کا عمر بن عبدالعزیز کے قلب پر اتنا مجرا اثر ہوا کہ فورا گورزی سے مستعفی ہو گئے اور عمر مجر خبیب بن عبداللہ جسے صاحب کرا اثر ہوا کہ فورا گورزی سے مستعفی ہو گئے اور عمر مجر خبیب بن عبداللہ جسے صاحب کشف و کرامت ولی کو در ہولگانے پر شریدہ ہوہوکر کف افسوس ملتے اور روتے تھے۔

ابن حبان نے خبیب بن عبداللہ کا من وفات سام چرکے کیا ہے۔

(تبذیب النبذیب)

09- حضرت خالد بهن عمران تبدیسی (رحمة الله تعالی علیه)
آب افریقه کے قاضی اور بہت بوے محدث ہیں۔ صدیث میں سالم بن عبدالله بن عمرو و بب بن مُدَبة وعروه بن زبیر و اعمش وغیرہ محدثین کے علقہ درس سے استفادہ کیا تھا اور آپ کے شاگردوں کی جماعت میں کی بن سعید ولیت بن سعد و ابن کیمنیعہ وغیرہ

محدثین میں۔ بل و ابن حبان وغیرہ نے آپ کی توثیق و حسین فرمانی ہے اور ابن بولس

ITTO STATE COURT

نے آپ کا ان لفظوں میں تعارف کرایا کہ آپ الل مغرب کے فقید اور اہل معرومغرب کے مفتی ہے اور آپ کے بارے میں عام طور پر بید بات مشہور تھی کہ آپ صاحب کرامت وستجاب الدعوات ولی ہیں۔ آپ کی دعا کیں بہت جلد اور بہت زیادہ مقبول ہوتی تھیں۔ آپ کی دعا کیں جو تیرانور افراقتہ میں زیارت گاہ ہوتی تھیں۔ وہائے میں آپ کی وفات ہوئی اور آپ کی قبرانور افراقتہ میں زیارت گاہ فلائق ہے۔ (تہذیب المہذیب وغیرہ)

# ١٠ - حضرت خليل بن احمر نحوى (رحمة الله تعالى عليه)

یون عروض کے موجد محود کے امام کفت کے ماہر اور کتاب العین کے مصنف ہونے کے ساتھ بہت ہی تقد ومعتمد و صالح محدث بھی تقد اور علم حدیث میں ایوب شختیائی و عاظم الحول و غالب تطان و غیرہ محدثین کے وارث علوم و جانشین تقد اور ان کے تلامذہ میں الحول و غالب تطان و غیرہ محدثین کے وارث علی درجہ کے محدثین ہیں۔

یہ بہت بی متوکل فاعت پند و گوششین بزرگ عالم دین ہے اور تقوی و دیانت کے اعتبار سے بھی انتہائی صالح اور بیحد عبادت گزار ہے۔ اُمیہ بن خالد کا قول ہے کہ بھرہ میں ظیل بن احمد سے بڑھ کران کے ہمعصروں میں کوئی ثقہ و صالح محدث تھا بی نبیں اور زُہد و قناعت میں تو یہ بالکل نمونہ وسلف ہے۔ بھرہ کے گورز نے ان کے پاس تاصد بھیجا کہ آپ گورنمنٹ ہاؤس میں قیام فرمائیں اور میرے فرزندوں کو تعلیم دیں تو تاصد بھیجا کہ آپ گورنمنٹ ہاؤس میں قیام فرمائیں اور میرے فرزندوں کو تعلیم دیں تو اس علم و قناعت کے بادشاہ نے اپنی جمولی میں سے ایک خلک روثی نکالی اور گورز کے قاصد کودکھا کر فرمایا کہتم گورز سے کہدود کہ جب تک یہ سوکمی روثی میرے پاس موجود کے جہے تہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔

ے اور فن عروض والے کی وفات ہوئی اور فن عروض وقع ولغت وعلم حدیث کا بیٹزانہ بھر ہ کی زمین میں وفن کردیا گیا۔ (تہذیب العہذیب)

## الا - حضرت خلف بن الوب بلخي (رحمة الله تعالى عليه)

آپ کی کنیت ابوسعید ہے۔ آپ اہل بلخ کے امام بہت بوے فقیہ ومحدث اور اپنے دور کے اکابر اولیاء اللہ میں سے ہیں۔ فقہ و حدیث میں حضرت امام ابو بوسف و امام محمد و امام خرو امام زفر (شاگردانِ امام ابوصنیفہ) و اسرائیل بن بوٹس و غیرہ فقہاء و محدثین کے قابل فخر شاگرد ہیں او رامام احمد بین صنبل و یجی بن معین و فقیہ ابوب بن حسن حنی وغیرہ با کمال محدثین و فقہاء کے استاد ہیں۔

صافظ ذہبی نے فرمایا کہ خلف بن ابوب بلاشبہ عالم ربانی تنے۔ ایک مرتبہ خلف بن ابوب امام احمد نے انگر کر نہایت ابوب امام احمد نے انگر کر نہایت ابوب امام احمد نے انگر کر نہایت گرجوثی کے ساتھ معانفہ فرمایا اور بیحد تعظیم کی اور حاضرین کومخاطب کرے فرمایا کہ دیکھو! خلف بن ابوب کا طرز اہل جنت کے طرز سے کتنا ملتا جاتا ہے۔

ایک مرتبہ آپ مماد بن سلمہ کی درسگاہ میں حاضرہوئے تو انہوں نے فرمایا کہ خراسان سے آنے والوں میں آج کک ظف بن ابوب سے بہتر و باعظمت مخص کوئی میری مجلس درس میں نہیں آیا۔

زہدوقناعت اور شانِ استغناء میں مجھی آپ اپنے دور کے نے مثال عالم دین تھے۔ حد ہوگئ کہ ایک مرتبہ سلخ کا بادشاہ آپ کی زیارت کیلئے آپ کی درسگاہ میں حاضر ہوا تو آپ نے منہ پھیرلیا اور اس سے بات بھی نہیں کی۔

صاکم نے تاریخ نمیٹاپور میں آپ کا س وفات ۱۳۳۵ اور ابن جوزی نے ''المختلم' میں ۱۲۶ء ذکر کیا ہے محر''میران الاعتدال'' میں ۲۰۶ء بی کومیح قول قرار دیا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ (تہذیب العہذیب والجواہر المضیة وغیرہ)

# ٢٢ - حضرت خطيب بغدادي (رحمة الله تعالى عليه)

ان کی کنیت ابو بکر اور نام و نسب احمد بن علی بن ثابت بن احمد بن مهدی ہے۔

۱۹ دوالقعده ۱۹۳۳ میں پیدا ہوئے۔ حمیارہ سال کی عمر سے علم حدیث پڑھنا شروع کردیا
اوراس علم کی طلب میں بھرہ کوفہ اصفہان نیشا پور بہدان رے کمہ کرمہ مدینہ منورہ وغیرہ
کی مرکزی درسگاہوں میں حاضری دی اور حافظ ابوقیم صاحب ''جلیّه الدولیاء'' وغیرہ
کی مرکزی درسگاہوں میں حاضری دی اور حافظ ابوقیم صاحب ''جلیّه الدولیاء'' وغیرہ
کے شاگرد خاص ہوئے اور ان سے علمی استفادہ کرنے والوں میں محدث ابن ماکولا بہت بی مضہور ہیں۔

خطیب بغدادی نے مک معظم میں سی بخاری کوئی کریمہ بنت احمد مرة زید سے صرف پانچ دن میں فتم کیا اور ابوعبدالرحمٰن اسلیل بن احمد ضریر جیری کی خدمت میں صرف تمن مجلسوں میں سی بخاری کوفتم کیا اور شمینی کی درسگاہ میں اس طرح سیح بخاری کوفتم کیا کہ مغرب کے دفت ہے بڑھنا شروع کرتے اور نماز نجر تک پڑھتے رہے۔ دو راتی ای طرح گزریں۔ تیسرے دن چاشت کے دفت سے مغرب تک اور مغرب کے دفت سے صرح تک کوفت ہے دو راتی ای سی سی تیسرے دن چاشت کے دفت سے مغرب تک اور مغرب کے دفت سے صرح تک کوفت سے مغرب تک اور مغرب کے دفت سے صرح تک بڑھا اور پوری سیح بخاری فتم کر ڈالی۔

حافظ ذہبی کہتے ہیں کہ دماغ کی بیہ طاقت اور قرائت کی الی مہارت انہائی نادرالوجود ہے۔

خطیب بغدادی نے ساٹھ سے زیادہ کتابیں تصنیف کی ہیں۔ محران کی کل تصنیفات میں تاریخ بغداد بے حدمشہور ہے جو درحقیقت ان کا بہت بڑاعلمی شاہکار ہے۔ منقول ہے کہ خطیب بغدادی جب جج کیلئے سے تو زمزم شریف کے کنویں کے پاس آئین مرادوں کی دعا یا گی۔ اول سے کہ تاریخ بغداد اس قدر مقبول ہو کہ علاء اس کی روایت کریں۔ دوسرے سے کہ جامع مجد منصور بغداد میں مجھے تعلیم صدیث کا شرف حاصل ہو۔ تئیرے سے کہ میری قبر حضرت بشر حافی علیہ الرحمة کی قبر کے متصل ہو۔ آپ کی سے تینوں دعا میں مقبول ہوگئیں چنانچہ تاریخ بغداد کی مقبولیت کاحال اس سے فلاہر ہے کہ اس زیانے کے بزرگوں میں سے کئی نے سے خواب دیکھا کہ خطیب بغدادی کی درسگاہ میں تاریخ بغداد کی قر اُت کیلئے لوگ حاضر ہیں اور اس مجلس میں ہے تصرین ایراہیم مقدی بھی تخریف لائے ہیں اور ایک نہایت ہی ہیہت و جلال والے بزرگ بھی مجلس میں رونق تخریف لائے ہیں اور ایک نہایت ہی ہیہت و جلال والے بزرگ بھی مجلس میں دونق افروز ہیں جن کے جمال سے آسمیس منور ہوتی ہیں۔ ان کے بارے میں دریافت کیا گیا تو لوگوں نے بتایا کہ سے حضور سرور کا تئات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں جو تاریخ بغداد سفنے کیلئے تشریف لائے ہیں۔

سجان الله! متبولیت کا یہ وہ اعلی شرف جو خطیب بغدادی اور ان کی کتاب تاریخ
ابغداد کو حاصل ہوا نیقینا اس پر دونوں جہان کی نعتیں قربان جیں۔ بغداد کی جامع مجد منصور
میں آپ کی مجلس درس بھی قائم ہوئی اور بغداد میں آپ کے عروج کا یہ عالم تھا کہ بادشاہ
میں آپ کی مجلس درس بھی قائم ہوئی اور بغداد میں آپ کے عروج کا یہ عالم تھا کہ بادشاہ
منے یہ محم دے دیا تھا کہ کوئی واعظ کوئی خطیب کوئی محدث اس وقت تک وعظ و خطبہ و
مدرس حدیث کی مجلس نہیں قائم کرسکتا جب تک وہ خطیب بغدادی سے اجازت نامہ حاصل نہ
مرلے۔ اس طرح آپ کی تیسری مراد بھی پوری ہوگی اور آپ کو حضرت بشرحانی علیہ
الرحمة کے پہلو میں وفن کی مجلس می ۔ اس کا واقعہ بھی بڑا مجیب ہے۔ جب آپ کا انتقال
مواتو حضرت بشرحانی علیہ الرحمة کی قبر کے پاس ایک قبر کی مجلہ بھی باتی نہیں تھی صرف ایک
مواتو حضرت بشرحانی علیہ الرحمة کی قبر کے پاس ایک قبر کی مجلہ بھی باتی نہیں تھی صرف ایک
مواتو حضرت بشرحانی علیہ الرحمة کی قبر کے پاس ایک قبر کی مجلہ بھی باتی نہیں تھی صرف ایک
مواتو حضرت بشرحانی کی مجلہ تھی دوگوں نے نو جوان نے اپنے پہلے بی تیار کررکی
مواتو حضرت بنداد کے ایک صالح نو جوان سے یہ مجلہ دیے کی درخواست کی تو
مواس نے منع کردیا۔ پھر اہل بغداد نے اس نو جوان سے یہ مجلہ دیے کی درخواست کی اور اس نے منع کردیا۔ پھر اہل بغداد نے اس نو جوان صالح کے باپ سے طاقات کی اور خطیب بغدادی کی تمنا کا ذکر کیا تو باپ نے صالح فرزند کو بلاکرفروایا کہ اے نورنظر اسم

mannal com

بناؤ کو اگر حضرت بشرحانی زندہ ہوتے اور ان کی مند کے پاس صرف ایک بی آدی کے بیٹے کی جگہ ہوتی تو اس خالی جگہ میں تم بیٹے یا خطیب بغدادی؟ تو نو جوان صالح نے جواب دیا کہ خطیب بغدادی؟ تو نو جوان صالح نے جواب دیا کہ خطیب بغدادی کے ہوتے ہوئے مجھے وہ جگہ ہرگز نہیں ملتی تو باپ نے کہا کہ اے فرزند صالح بی صورت اب مجی ہے کہ حضرت بشر حانی کی قبر کے پہلو میں اس ایک قبر کے سوا دوسری کوئی جگہ خالی نہیں ہے تو پھر تم بی بتاؤ کہ تم اس جگہ کے زیادہ مستحق ہویا قبر کے سوا دوسری کوئی جگہ خالی نہیں ہے تو پھر تم بی بتاؤ کہ تم اس جگہ کے زیادہ مستحق ہویا خطیب بغدادی؟ لڑکے نے باپ کی تقریب ن کر بخوشی اجازت دے دی کہ اس قبر می خطیب بغدادی کو دفن کو جائے چنانچہ اس قبر میں خطیب بغدادی کو دفن ہوئے۔ خطیب بغدادی کو دفن کیا جائے چنانچہ اس قبر میں خطیب بغدادی دفن ہوئے۔

خطیب بغدادی بہت مالدار مخص تنے اور علم حدیث کے طلبہ و محدثین پر بے در لیخ مال خرج کرتے تنے۔ جس وفت بھار ہوئے تو چونکہ ان کا کوئی وارث نہیں تھا اس لیے اپنی تمام کتابوں کو وتف کردیا اور اپنا سارا مال خدا کی راہ میں خرچ کردیا۔

عبادت کا ذوق بھی کرامت کی حد تک پہنچا ہوا تھا۔ سنر جج میں ہرروز تر تیل و تجوید
کے ساتھ روزانہ بلانانہ ایک فتم قرآن جید کی تلاوت کرتے ہے جس کوتمام لوگ لفظ بدلفظ
سنتے ہے۔ سنر کی تکان اور بیاری کی حالت میں بھی آپ اپنے ورد کا نانہ نہیں فریاتے ہے۔

ک ذوالحجہ الاسم ہے کوآپ نے رحلت فرمائی۔ شیخ ابوا کی شیرازی نے سب سے پہلے
آپ کے جنازے کو کاندھے پر اٹھایا۔ آپ کی وفات کے بعد بغداد کے اولیاء میں سے
آپ کے جنازے کو کاندھے پر اٹھایا۔ آپ کی وفات کے بعد بغداد کے اولیاء میں سے
سنے کے جنازے کو کاندھے پر اٹھایا۔ آپ کی وفات کے بعد بغداد کے اولیاء میں سے
سنے کے جنازے کو کاندھے پر اٹھایا۔ آپ کی وفات کے بعد بغداد کے اولیاء میں سے کسے کسے کے جنازے کو کاندھے کے اولیاء میں سے کسے کہا اور حال دریا دہت کیا تو آپ نے فرمایا:

أَنَّا فِي دُوْحٍ وَ دِيْحَانٍ وَجَنَّة نَعِيْم (لِينَ مِن راحت وآرام اورنعتوں كى جنت ميں ہوں)(بتان انحد ثين)

## ٣٢ - حضرت داؤد طائي (رحمة الله تعالى عليه)

ابام اعظم ابوصنیفہ کے ارشد تلاندہ میں سے جیں اورعلم حدیث میں اعمش و حمید طویل و

عبدالملک بن عمیر دغیرہ محدثین سے بھی استفادہ کیا ہے اور سفیان بن عینیہ و ابن علیہ و وکیع وغیرہ کے استاد ہیں۔

#### بیس سال کا بجٹ بیس وینار

ان کواپنے دالد کی میراث میں سے جیس دینار ملے تھے۔ ای رقم کو انہوں نے ہیں سال تک خرج کیا اور عمر بحر نہ کی بادشاہ کا نذرانہ لیا' نہ دوستوں کا ہدیہ تبول کیا اور اس مال تک خرج کیا اور عمر بحر نہ کی بادشاہ کا نذرانہ لیا' نہ دوستوں کا ہدیہ تبول کیا اور اس طرح زندگی بسر فرمائی کہ محارب بن دِثار فرمایا کرتے تھے کہ اگر داؤد طائی اگل امتوں میں ہوتے تو ضرور اللہ تعالی قرآن مجید میں ان کا قصہ بیان فرماتا۔

ابوئعیم نے ان کا من وفات والع بتایا اور ابن نمیر کا قول ہے کہ ۱۹ ھے میں ان کا وصال ہوا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ (تہذیب المتبذیب)

# ٣٧ -حضرت واؤر بن معاذعتكي (رحمة الله تعالى عليه)

ان کی کنیت ابوسلیمان اور وطن بھرہ ہے۔ یہ حماد بن زید و عبدالعدی و غیرہ محدثین کے شاگرد اور امام ابوداؤد ابوحاتم وجعفر فریا بی وغیرہ علمائے حدیث کے شخ جیں۔ امام نسائی وغیرہ نا کے حدیث کے شخ جیں۔ امام نسائی وغیرہ نے ان کو آنتہ محدث بتایا اور اسلیمال ہروی نے فرمایا کہ داؤد بن معاذ اپنے دور جی مفیرہ نے ان کو آنتہ محدث بتایا اور اسلیمال ہروی نے فرمایا کہ داؤد بن معاذ اپنے دور جی سب عالموں سے افضل تھے اور عبادت و ریاضت جی تو اپنی مثال نہیں رکھتے تھے۔ تمام

عمر روزہ رکھا اور بھی بہتر پر پیٹے لگا کرنبیں سوئے اور زندگی بھر بغیر سالن کے روٹی کھائی اور خوف البی سے چالیس برس تک سر اٹھا کر آسان کی طرف نبیس دیکھا۔ امام احمد بن صنبل کی طرح خلق قرآن کے فتنے میں ان کو بھی کوڑے لگائے مجئے تنے اور قیدخانے میں ان پہمی بڑے رہنے کا بڑے مظالم کے پہاڑتو ڑے مجئے۔لیکن امام احمد بن صنبل کی طرح یہ بھی صبر واستنقامت کا پہاڑ بن کرتمام تکلیفوں کو برداشت کرتے رہے اور آخر دم تک جن پر ثابت قدم رہے۔( تہذیب الحہذیب)

٣٥ - حضرت دار قطني (رحمة الله تعالى عليه)

ان کی کنیت ابوالحسن اور تام ونسب علی بن عمر بن احمد ہے۔ بغداد کے محلے دارالقطن میں رہتے تھے اس کیے دار تعطنی کہلاتے ہیں۔ شافعی المذہب تھے۔ اس کے میں پیدا ہوئے اور ابوالقاسم بغوی و ابو بکر بن داؤر محالمی وغیرہ محدثین سے حذیث کی ساعت کی اور بغداد کے علاوہ بھرہ ومصروشام وغیرہ کے علمی مرکزوں کا دورہ کرکے بہت سے فقہاء و محدثین ہے بھی علم حاصل کیا اور حاکم وتمام رازی و ابوقیم وغیرہ محدثین ان کے حلقہ درس کے قیض یافتہ ہیں۔ بینکم حدیث کے علاوہ فن نحو و قرائت میں بھی کامل مہارت رکھتے تھے۔ حافظ بیحد توی تھا' چنانچے منفول ہے کہ بیا لیک دن استعیل صفار محدث کی درسگاہ میں حاضر ہوکرا حادیث لکھ رہے تھے۔ جب سولہ صفحات کے قریب لکھ بھے تو استعبل صفار نے اً أفر ما يا كه دار قطنی! تم لكينے ميں اس قدرمشغول رہتے ہو كہ نه اچپی طرح حديثو ل كو سنتے ہو إنه بحصة موتو دار قطني نے عرض كيا كه جناب كو ياد ہے كه اس وقت تك آب نے كتى حدیثیں لکھائی ہیں؟ استعیل صفار نے فرمایا کہ جھے کوتو یاد نہیں۔ دار قطنی نے عرض کیا کہ جناب نے اس وقت تک اٹھارہ حدیثیں لکھوائی ہیں۔ پہلی حدیث فلال عن فلان ہے دوسری حدیث فلان عن فلان ہے۔ تیسری فلان عن فلان ہے۔ای طرح اٹھارہ حدیثوں کی بوری سندیں مع متون حدیث اینے حفظ سے زبانی بڑھ کر سنادیں۔ استعیل صفار اور

في تمام حاضرين مجلس ان كي توت حافظه پر خيران ومتعب ره مخته-

ان کے لطائف میں سے ایک ہے کہ ابوالحن بینادی ایک طابعلم کو ان کی خدمت میں احادیث لکھے کیلئے لائے۔ پہلے تو دارقطنی نے ٹالا محر جب ابوالحن بینادی نے اصرار کیا تو دارقطنی نے بیں سندیں اس طالب علم کو ایسی لکھوئیں جن میں ہرسند کا متن حدیث یہ تھا کہ نعم الشنی المهدیة امام المحاجة (یعنی اپنی حاجت ہے آبل پچے مدید بیش کرنا بہت اچی بات ہے ) دوسرے دن بیطالب علم پچے مدید لے کر حاضر ہوا تو سنر وسندی کھوا کیں اور ان سب کا متن یہ تھا کہ افدا اتا کم کویم قوم فاکومو ویشی جب تمہارے یاس کی قشم کا معزز آ دی آئے تو اس کی عزت کرو۔

اس واقعہ سے دارتطنی کے تجرعلمی کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے چنانچہ حاکم و خطیب بغدادی وغیرہ فن حدیث کے بوے بوے اماموں نے دارتطنی کے علم وفعنل کی وسعت اور علمی مہارت کی شہادت دی ہے۔ دارتطنی صاحب تصانیف بھی ہیں اور ان کی کتابوں میں سنن دارتطنی بہت مشہور ومعروف ہے۔

۸ ذوالقعدہ بروز جمعرات ۱۳۸۵ء کو ان کی وفات ہوئی۔ حافظ ابونفر بن ماکولا محدث کابیان ہے کہ میں نے ان کی وفات کے بعد خواب دیکھا کہ میں نے فرشتوں سے ملاقات کی اور دارتطنی کا حال بوچھا کہ آخرت میں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ جنت میں ان کا لقب ''امام'' ہے۔(بستان المحد ثمین)

#### ٣٢ - حضرت ذكوان مدنى (رحمة الله تعالى عليه)

ان کی کنیت ابوصالح اور لقب سُمّان و زّیارت ہے۔ یہ تابعی ہیں اور حضرت ابو ہررہ و ابوالدرداء و ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنبم کے شاگرد ہیں اور ان کے شاگرد ہیں۔ شاگردوں میں زہری داعمش وعطاء بن ابی رہاح جسے جیدو ہا کمال محدثین ہیں۔

)

ابن معین و ابوحاتم و ابوداتر در و ابن سعد وغیره حدیث کے اماموں نے ان کی وسعت علم و جلالت شان کی شہادت دی اور ان کو ثقه و صالح و کثیرالحدیث و متنقیم الروایت لکھا۔

یہ بہت ہی رقیق القلب تھے اور ان پر خوف النی کا بڑا غلبہ تھا۔ اعمش کا بیان ہے کہ یہ اپنی مجد میں نخ وقتہ لوجہ اللہ اذان ویتے تھے۔ ایک دن امام کے آئے میں تا خیر ہوگئ تو لوگوں نے ان کو امامت کیلئے کھڑا کردیا۔ قرائت شروع کرتے ہی ان پر اس قدر رفت طاری ہوگئ کہ کثر سے گریہ سے قرائت نبیں فرمائے۔

یہ امراء وسلاطین کے نذرانوں سے بیحد متنفر تنے اور دوستوں کے ہدایا و تھا کف سے بھی پر ہیز فرماتے تنے۔ اپنے ذریعہ معاش کیلئے تھی اور روغن زینون کوفہ میں لاکر فروخت کیا کرتے تنے ای لیے سان (سمی والا) اور زیات (روغن زینون والا) کہلاتے فروخت کیا کرتے تنے ای لیے سان (سمی والا) اور زیات (روغن زینون والا) کہلاتے تنے برائے۔ ( تہذیب المہذیب)

### ٢٧ -حضرت ربعي بن حراش (رحمة الله تعالى عليه)

آپ کی کنیت ابومریم اور نام و نسب ربعی بن حراش بن جحش عبسی ہے۔ کوفہ کے رہے والے جلیل القدر تابعی ہیں اور علم حدیث میں حضرت عمر و حضرت علی وعبداللہ بن مسعود و ابوموی اشعری وغیرہ کبار صحابہ رمنی اللہ تعالی عنبم کے شاگرد رشید ہیں اور آپ کے شاگرد رشید ہیں اور آپ کے شاگردوں میں منصور بن معتمر بہت نامور ہیں جوشعبہ وغیرہ بلند مرتبہ محدثین کے استاد

آ پ بہت ہی متق عبادت وریاضت میں ممتاز اور صاحب کرامات ہے۔ زندگی مجر میں کبھی کوئی جھوٹ آپ کی زبان پرنہیں آیا۔ آپ کی ایک مشہور کرامت یہ ہے کہ آپ میں کبھی کوئی جھوٹ آپ کی زبان پرنہیں آیا۔ آپ کی ایک مشہور کرامت یہ ہے کہ آپ مے نتم کھالی تھی کہ میں اس وقت تک نہیں ہنسوں گا جب تک مجھے یہ نہ معلوم ہوجائے کہ میں جنتی ہوں۔ چنانچہ تمام عمر میں بھی نہیں ہنے گر انقال کے بعد آپ کو عنسل دینے والوں کابیان ہے کہ جب تک ہم لوگ انہیں عنسل دینے رہے وہ برابر نگا تار مسکرامسکرا کر

المنت رہے۔ اواج یا سوال کی وفات ہوئی۔ (نووی و تہذیب العہذیب)

## ۲۸ -حضرت رَبْع بن حراش (رحمة الله تعالى عليه)

یہ ندکورہ بابار بعی بن حراش کے بھائی ہیں۔ یہ بھی محدث ہیں اور صلاح وتقویٰ میں امتاز صاحب عبادت و کرامت بزرگ تھے۔ انہوں نے بھی اپنے بھائی کی طرح شم کھالی میں از صاحب عبادت و کرامت بزرگ تھے۔ انہوں نے بھی کہ جب تک جھے یقین نہ ہوجائے کہ میرا محکانہ جنت میں ہے میں ہرگر نہیں ہنسوں گا 'چنانچہ یہ بھی عربحر بھی نہیں ہنے 'کر وفات کے بعد عسال نے عسل وینے کیلئے آپ کو تخت پر لٹایا تو یہ سب کے سامنے مکراتے دہ اور ہنتے دہے اور حاضرین ان کی اس کی اس کرامت پر جیران ہوکر تعجب کرتے دہے۔ ان کے ایک بھائی کا نام مسعود بن حراش کرامت پر جیران ہوکر تعجب کرتے دہے۔ ان کی ایک مشہور کرامت یہ ہے کہ وفات کے بعد انہوں نے وفات کے بعد ان کی ایک مشہور کرامت یہ ہے کہ وفات کے بعد انہوں نے وفن سے بچھے پہلے لوگوں سے بات چیت کی۔

غرض ربعی بن حراش و ربیع بن حراش و مسعود بن حراش متنوں بھائی محدث و باکرامت صاحب دلایت تھے۔ (نووی و طبقات شعرانی)

# ٢٩ - حضرت ربع بن صبيح سعدى (رحمة الله تعالى عليه)

ان کی کنیت ابو بکر اور وطن بھر ہے۔ انہوں نے علم حدیث حسن بھری و حمید طویل و محمید الله فایت بنانی وغیرہ سے سیکھا اور ان سے علمی استفادہ کرنے والوں میں امام ابوداؤ د وعبدالله فی بن مبارک و وکیع جیسے با کمال ائمہ حدیث ہیں۔

یہ بہت بہادر اور بڑے زبردست مجاہد بھی تھے۔ محمد بن مخیٰ و ابن سعد کا بیان ہے کہ
یہ سندھ کے جہاد میں شریک ہوئے تھے اور سمندر میں والعے میں ان کی وفات ہوگی اور
ایک جزیرہ میں مرفون ہوئے۔ بہت نیک و صالح محدث اور اعلیٰ درجہ کے عبادت گزار
بزرگ تھے۔ ابن حبان کا تول ہے کہ یہ بھرو کے بے نظیر زاہد اور بے مثال عابد تھے۔

رات کوان کے گھر میں سے تلاوت کی کثر ت اور تبجد کے باعث شہد کی کھی کے چھوں کی سی آواز آیا کرتی تھی۔ گھر میں بچہ بچہ عابد شب زندہ دار و تبجد گزار تھا۔

(تهذیب احبذیب)

## • ک- حضرت رہے بن نافع حکی (رحمة الله تعالی علیه)

ان کی کئیت ابوتو ہے اور انہوں نے طرطوس کو اپنا وطن بتالیا تھا۔ ابوا پختی فرازی و معاویہ بن سلام و سفیان بن عینیہ وغیرہ محدثین کے طقہ درس میں علم صدیث پڑھا۔ اور امام ابوداؤ د صاحب اسنن ان کے خاص الخاص شاگرد میں اور امام بخاری ومسلم و نسائی و ابن ماجہ بھی بالواسط ان کے خاص جیں۔ ابوحاتم نے ان کو ثقتہ و صادق و مجت فرمایا۔ اور امام ابوداؤد کا بیان ہے کہ لمی لمبی حدیثیں انہیں خوب یاد تھیں۔

یہ بمیشہ نظے پاوک چلتے پھرتے تھے۔ عمر بھر بھی جوتی نہیں پہنی اور نو بی بہت او پی پہنتے تھے اور ان کے بارے میں عوام و خواص کا بیقول تھا کہ بید صاحب کرامت ولی اور ابدال میں سے بیں۔ اسماجی میں وفات پائی۔ (تہذیب العبدیب)

### ا کے -حضرت زرارہ بن ابی اوفیٰ (رحمۃ اللہ تعالی علیہ)

آپ کی کنیت ابوطاجب ہے۔ بھری تابعی ہیں اور صحابہ کرام خصوصاً عبداللہ بن عباس رہنی اللہ تعالیٰ عبداللہ بن عباس رہنی اللہ تعالیٰ عنهم سے شرف کمند رکھتے ہیں اور آپ کے حلاقدہ میں قادہ وعوف بہت مشہور محدثین ہیں۔

آپ بھرد کے قاضی بھی تھے اور قبیلہ بن تشیر کی مسجد میں لوجہ اللہ امامت فرماتے

نہائت ہی عابد و زاہد اور خوف و خشیت الی میں ڈو بے ہوئے عالم باعمل ہے۔ تلاوت قرآن مجید کے وقت وعید و عذاب کی آبیتیں پڑھ کرلرزہ براندام بلکہ بھی مجھی خوف اللی سے بہوش ہوجاتے ہے۔ بہر بن کیم کا بیان ہے کہ ایک ون کی فجر کی نماز ایس آپ نے فَاِذَا نُقِرَ فِی النَّاقُورِ لا فَذَالِکَ یَوْمَنِدْ یَوْمَ عَسِیْر "O کی آیت الاوت فر مائی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس ون صور پھوٹکا جائے گا وہ ون بہت بی سخت ون ہوگا ۔ یہ آیت پڑھتے ہی آپ پر حالت نماز میں اس قدر خوف خداوندی کا غلبہ ہوا کہ لرزتے ۔ یہ آیت پڑھتے ہی آپ پر حالت نماز میں اس قدر خوف خداوندی کا غلبہ ہوا کہ لرزتے کا نے ہوئے زمین پر گر پڑے اور آپ کی روح پرواز کرگئے۔ بہر بن کیم کہتے ہیں کہ مین کا نے ہوئے زمین پر گر پڑے اور آپ کی روح پرواز کرگئے۔ بہر بن کیم کہتے ہیں کہ مین کھی ان کی نفش مبارک و مجد سے گھر تک اٹھا کر لے جائے والوں میں شامل تھا۔ یہ واقعہ سے ہو ہوں کے جائے والوں میں شامل تھا۔ یہ واقعہ سے ہوں کی شریف )

#### ٢٧- حضرت زُمِري (رحمة الله تعالى عليه)

آپ کی کنیت ابو بکر اور نام ونسب محمد بن مسلم بن عبیداللد بن عبدالله بن شهاب بن عبدالله بن دارت بن زبره بن کلاب ہے۔ زبری آپ کا مشہور لقب اور آپ کا وطن مدینہ منورہ ہے۔ تابعی محمد بین میں آپ بہت بی جلیل القدر وعظیم المرتبت عالم دین اور علم حدیث میں آپ بہت بی جلیل القدر وعظیم المرتبت عالم دین اور علم حدیث وفقہ حدیث میں آپ دور کے مشہور مقتدی وامام بیں۔ امام ما لک وقادہ جیسے انمہ حدیث وفقہ نے آپ کی سحبت وشاگردی کا شرف حاصل کیا۔ تقریباً دی صحابہ کرام اور سینئلوں کبار تابعین سے آپ کی سحبت وشاگردی کا شرف حاصل کیا۔ تقریباً دی صحابہ کرام اور سینئلوں کبار تابعین سے آپ نے احادیث ساعت فرمائیں اور بزار با تابعین و شع تابعین آپ کے حلقہ ، دری میں شامل ہوئے۔

آ ب كى المى جلالت اور علم حديث مين مهارت كا اندازه اس سے لگايا جاسكان ہے كہ امام كحول سے اوگوں نے سوال كيا كه آپ كى نظر ميں سب سے بردا عالم كون ہے؟ تو آ پ نے جواب ديا كہ تم بن شہاب زہرى! لوگوں نے يو چھا كه پھر ان كے بعد؟ تو فر مايا كه محمد بن شباب زہرى اوگوں نے يو چھا كه پھر ان كے بعد؟ تو فر مايا كه محمد بن شباب زہرى اوگوں نے دريافت كيا كه پھر ان كے بعد؟ تو فر مايا كه محمد بن شباب زہرى اوگوں نے دريافت كيا كه پھر ان كے بعد؟ تو فر مايا كه محمد بن شباب زہرى -

امام نسائی کا بیان ہے کہ دنیا مجر میں سب سے بہترین حدیث کی سندیں جار ہیں۔

marfalleoni

هُ ( ا ) الزهرى عن على بن الحسين عن ابيه (٣) الزهرى عن عبيدالله ابن ۗ عباس (٣) ايوب عن محمد عن عَبِيدَةً عن على (٣) منصور عن ابراهيم عن عِلقمه عن عبدالله بن مسعود.

مذکورہ بالا جار بہترین سندوں میں سے دو میں زہری موجود بیں۔ خلیفہ عمر بن عبدالعزيز اكثر اين مجلسول من فرمايا كرتے تھے كدر برى سے زيادہ احادیث كا جانے والا اب كوئى باتى نہيں رہا۔ اس طرح امام مالك وليث وغيرہ حديث كے اماموں نے بھى ز ہری کے علم ونصل اور عبادت وسخاوت کی مدح و ثناء فر مائی۔

نوادی کا بیان ہے کہ علم وحفظ اتقان وصبر اجتہاد وتقوی عبادت وسخاوت وغیرہ میں ب کے احوال بے شار ومشہور آفاق میں۔ آخر عمر میں آپ نے مدیند منورہ سے منتقل ہوکر شام میں سکونت اختیار فر مائی تھی جہاں رمضان <u>سماجے</u> میں آپ کا انقال ہوا۔ ( نووی' اکمال' تہذیب العہذیب وغیرہ )

#### المعرات أبير بن حارث كوفي (رحمة الله تعالى عليه)

ان کی کنیت ابو مبدالرحمٰن یا ابو عبدالله ہے اور وطن کوفہ ہے۔ یہ مُرّہ بن شراحیل و ابودائل و ابرا بیم تخعی و ابرا بیم تیمی و مجامد و غیره با کمال علائے حدیث کی در سگاہوں کے فیض یا فتہ ہیں اور شعبہ وسفیان تو ری ومنصور و اعمش وغیرہ کے حدیث ہیں۔شعبہ کا قول ہے کہ بجھے کوفیہ میں زبید بن حارث ہے افضل و بہتر کوئی استاد حدیث نظر نہیں آیا۔ ابن حیان نے ان کو ثقات محدثین کی فہرست میں لکھ کر فر مایا کہ یہ بیحد عبادت گزار اور انتہائی صالح ومتقی عالم حدیث تھے۔ ابن شمر مہ کہتے ہیں کہ زبید بن حارث رات بھر

نفل نمازیں یر ها کرتے تھے۔ ابونعیم کا قول ہے کہ ۱۲اھے میں ان کی وفات ہوئی۔

التبذيب التبذيب)

### ٣٧٥-حضرت زمره بن معبد مدني (رحمة الله تعالى عليه)

ان کی کثیت ابوعیل اوروطن مدید منورہ ہے لیکن آخر عمر میں انہوں نے معرکو اپنا وطن بنالیا تھا۔ یہ تابعی ہیں۔ اورعلم حدیث کیلئے عبداللہ بن عمرو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنبم کی صحبت وشاگردی افتیار کی اور سعید بن میتب وعمر بن عبدالعزیز وغیرہ تابعین سے بھی علمی نیف اٹھایا اور ان کی درسگاہ سے علمی استفادہ کرنے والوں میں حیوہ بن شرت و لیث قابل ذکر ہیں۔ امام نسائی و ابو حاتم وغیرہ نے ان کو معتمد درست حدیثوں والا اور سپا کھا۔ اور ابوعمد داری کا قول ہے کہ ان کے بارے میں عام طور پر محد ثین کا بھی خیال تھا کہا۔ اور ابوعمد داری کا قول ہے کہ ان کے بارے میں عام طور پر محد ثین کا بھی خیال تھا کہ یہ باکرامت ولی اور طبقہ ابدال میں سے ہیں۔ یہ اسکندریہ محمد شین کا بھی خیال تھا کہ یہ باکرامت ولی اور طبقہ ابدال میں سے ہیں۔ یہ اسکندریہ محمد شین کا جہاں کا اچھ یا کہ یہ باکرامت ولی اور طبقہ ابدال میں سے ہیں۔ یہ اسکندریہ محمد شین کا وزیر بالم ترین کا وفات ہوئی اور اسکندریہ بی میں مدنون ہوئے۔ (تہذیب المتہذیب)

## ۵۷-حضرت زیاد بن الی زیاد مخزومی (رحمة الله تعالی علیه)

ان کا وطن مدیندمنورہ ہے لیکن بید دمشق میں آ کرمتیم :و محتے ہے۔ بیکا مدیث میں اسی کم مدیث میں محدیث میں محدیث میں محدیث میں محدین کھیے جی اور امام ما لک ومحدین اسحق وغیرہ نے اس سے مدین اسلام مالک ومحدین اسحق وغیرہ نے اس سے روایت کی ہے۔

ا مام نسائی و ابن حبان نے ان کو قابل اعتاد محدث اور عابد و زاہد بزرگ تحریر فر مایا۔ عمر ابن عبدالعزیز ان کے علم وفضل اورتقویٰ وعبادت کی وجہ سے ان کی بہت زیادہ تعظیم کرتے تھے۔

یہ بہت بی گوشد نشین و قناعت گزین محدث تنے اور علم وعمل کے اعتبار ہے ایک بے مثال اور قابل تھا یہ عبادت گزار معاحب علم تنے۔ عام طور پرلوگ ان کو اپنے زمانے کا فضل الناس اور باکرامت ولی بچھتے تنے اور محدثین تو ان کو ابدال میں شار کرتے تنے۔ افضل الناس اور باکرامت ولی بچھتے تنے اور محدثین تو ان کو ابدال میں شار کرتے تنے۔ افعوں نے (تہذیب الجذیب) انھوں نے اور مثن میں دن کیے محے۔ (تہذیب الجذیب)

manal com

#### ٢ ٧ - حضرت امام زُفر (رحمة الله تعالى عليه)

آپ کا نب نامہ زفر بن بزیل بن قیس بن سلیم بن قیس بن دہل عزری ہے اور لقب فقیہ خفی ہے۔ بید حفرت امام اعظم ابوطنیفہ کے بہت می محبوب و معتدشا گرد ہیں۔ حسن بن زیاد کا بیان ہے کہ امام ابوطنیفہ کی مجلس میں سب سے آ مے امام زفر بیٹھتے تھے اور امام ابوطنیفہ کی مجلس میں سب سے آ مے امام زفر بیٹھتے تھے اور امام ابوطنیفہ ہرموتع پرامام زفر کی تعظیم اور مدح و شاء فرماتے تھے۔

منقول ہے کہ امام زفر نے اپنی شادی میں امام ابوطنیفہ کو مرعو کیا اور امام محدول نے نکاح کا خطبہ پڑھا تو خطبے میں ارشاد فرمایا کہ اے حاضرین! بیز فر بیل بیدسلمانوں کے امام میں اور شرف حسب ونسب کی بلندی اور علمی جلالت کے لحاظ سے مسلمانوں کی عظمت کا ایک نشان ہیں۔

ابن خلکان نے فرمایا کہ پہلے امام زفرعلائے حدیث میں سے بننے مجرامام ابوطنینہ کی محبت میں مسائل تھہیہ پرعبود کرکے درجہ اجتہاد حاصل کرلیا۔

صدیث و فقہ میں امامت کا درجہ رکھنے کے ساتھ ساتھ زہد و تقوی اور عبادت
وریاضت میں بھی بے مثال تھے۔ حسن بن زیاد فرماتے ہیں کہ زفر و داؤد طائی دوئوں ایک
ساتھ امام ابو صنیفہ کی خدمت میں صدیث و فقہ کادرس لیتے تھے اور دونوں میں بھائی چارہ
بھی تھا۔ پھر داؤد طائی تو علمی مشخلہ چھوڑ کر بالکل عبادت میں مشغول ہو مجے لیکن امام زفر
علم وعبادت دونوں کے جامع ہوئے۔

قاضی کی بن اکٹم کہتے ہیں کہ میں نے وکیع محدث کو ان کی آخری عمر میں دیکھا کہ وہ روزانہ سے کواہام زفر کی مجلس میں حاضری دیتے اور شام کواہام ابو بوسف کی درسگاہ میں حاضری دیتے اور شام کواہام ابو بوسف کی درسگاہ میں حاضر دیتے۔اس کے بعد پھر میچ و شام دونوں وقت اہام زفر ہی کی درسگاہ میں جانے گئے۔اہام زفر کے زہدوتقو کی کا بیر عالم تھا کہ دومر تبہ حکومت وقت نے ان کو قاضی بنے پر مجبور کیا محر دونوں مرتبہ آنہوں نے اپنے استاد حضرت امام ابوحنیفہ کی طرح سرکاری عہدہ م

قبول کرنے سے صاف انکار کردیا اور وطن محدوث کر کسی پوشیدہ مقام علی روپوش ہو گئے اور دونوں مرتبہ حکومت نے مارے ضعے کے ان کامکان منہدم اور بریاد کرادیا کچانچہ دو مرتبہ ان کواینا مکان تغییر کرانا پڑا۔

یہ اصل میں کوفہ کے باشندے تنے محرابے بھائی کی میراث لینے کیلئے بھرہ محے تو بھرہ والوں نے کی طرح ان کو بھرہ سے تکلنے نہیں دیا۔ یہاں تک کہ یہ بھرہ کے متوطن ہو گئے اور ۱۹۸ میں وفات پاکر بھرہ ہی میں مدنون ہوئے۔ (تبعرۃ الدرایہ وغیرہ)

## 22- حضرت زمير بن محرمروزي (رحمة الله تعالى عليه)

ان کی کنیت ابوجمہ یا عبدالرحمٰن ہے۔ بیم حدیث کی طلب میں مرو سے بغداد آئے تے اور عبدالرزاق و روح بن عبادہ وقعنی و ابونعنر وغیرہ محدثین کے شاگر دہوئے اور امام ابنی ماجہ وعبداللہ ابن ماجہ وعبداللہ ابن احمہ و امام بغوی وغیرہ علائے اہل حدیث نے ان کی شاگر دی اختیار فریا گی۔

امام بنوی فرمایا کرتے تھے کہ بغداد میں امام احمد بن حنبل کے بعد زُہیر بن محمد سے بور کر صاحب علم وعمل کوئی شخص مجھے نظر نہیں آیا۔ ان کو جہاد کا بیحد شوق تھا چنا نچہ فرمایا کرتے تھے کہ چالیس برس سے گوشت کھانے کو میرا دل چاہتا ہے لیکن میں اس وقت تک کوشت نہیں کھاؤں گا جب تک اسلامی فکر کے ساتھ ملک روم کو فتح کرکے قلعہ میں واشل نہ ہوجاؤں گا۔ اس کے بعد مال غنیمت سے گوشت خرید کر کھاؤں گا ، چنا نچہ آخری عمر میں بعداد سے طرطوس روانہ ہو گئے اور وہاں مجاہدین کے گھوڑ سے سواروں کے دستے میں شامل بعداد سے طرطوس روانہ ہو گئے اور دہاں مجاہدین کے گھوڑ سے سواروں کے دستے میں شامل مورکر جہاد میں شریک ہو گئے اور دہاں مجاہدین کے گھوڑ سے سواروں کے دستے میں شامل محدیث میں شریک ہو گئے اور دہات ہی متی وفات پائی۔ مخطیب کا قول ہے کہ یہ ثقہ و صادق محدث اور بہت ہی متی ہے عابد و زاہد عالم صدیث شریب سے سور بھیں میں دن رات طاکر روزانہ تین ختم قرآن مجید کی تلاوت کرتے اور سال شریف میں دن رات طاکر روزانہ تین ختم قرآن مجید پردھاکرتے اور سال شریف میں دن رات طاکر روزانہ تین ختم قرآن مجید پردھاکرتے اور سال شریف میں دن رات طاکر روزانہ تین ختم قرآن مجید پردھاکرتے اور سال شریف میں دن رات طاکر روزانہ تین ختم قرآن مجید پردھاکرتے اور سال

marialconi

کے دوسرے دنوں میں بھی زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن مجید کا فنفل رکھتے تھے۔ (تہذیب المتہذیب و تذکرة الحفاظ)

#### ٨ ك-حضرت سعيد بن مسيب (رحمة الله تعالى عليه)

آپ امیرالمومنین حضرت عمر رمنی الله تعالی عنه کی خلافت کے دوسرے سال مدینه منوره عمل پيدا موئے مبلل القدر تابعي بلكه سيد التابعين بيں۔ فقه و حديث اور زېد و عبادت جاروں میدانوں کے شہوار ہیں۔حضرت ابو ہریرہ اور دوسرے بڑے بڑے صحاب كرام رضى الله تعالى عنهم كے شاكرد رشيد جيں۔ امام زہرى امام كمحول وغيره بزاروں باكمال تابعین و تبع تابعین کوآپ کی شاگردی کا شرف حاصل ہے۔ آپ کے تلیذ بالمیز امام محول کا بیان ہے کہ میں نے علم حدیث کی طلب میں سارا جہان جیان مارا مرسعید بن المستیب سے برداکوئی عالم روئے زمین پر جھے نظر تبیں آیا۔ آپ بڑے بارعب و صاحب ا وقار منے۔ آپ کا چرہ کویا جیب و جلالت حق کا آئینہ تھا۔ آپ کے دربار میں برے إبدب امراء بمی بغیر اجازت کے باریاب ہونے کی ہمت نہیں کرسکتے تھے۔ آپ کی سینکروں کرامتیں مشہور ہیں۔ آپ نے جالیس جج کیے۔ جالیس برس تک کوئی نماز باجماعت فوت تبیس ہوئی۔ تمیں برس تک ہراذان معجد میں کی اور پیاس برس تک عشاء کے وضو سے بجر کی نماز اوا کرتے رہے۔ ۹۳ھ میں آپ کی وقات ہوئی اور صدیث فقد ز مدوتقوی اور عبادت کابیه آفتاب بمیشه کیلئے غروب ہو کیا۔ (طبقات شعرانی و اکمال)

#### 9 2- حضرت سعيد بن جبير (رحمة الله تعالى عليه)

آپ کوفے کے رہنے والے سعید بن جبیر اسدی کہلاتے ہیں۔ دورتا بعین کے جلیل استان عالموں میں آپ کا شار ہے۔ حدیث میں عبداللہ بن مسعود عبداللہ بن عبال عبداللہ بن عبر وغیرہ صحابہ رضوان اللہ علیم اجمعین سے آپ کو تلمذ حاصل عبداللہ بن عمر عبداللہ بن زبیر وغیرہ صحابہ رضوان اللہ علیم اجمعین سے آپ کو تلمذ حاصل

ہوا او رآپ کے شاگردول کی فہرست بھی بہت طویل ہے۔ آپ ہیشہ ہردات ایک ختم قرآن مجید پڑھے اور مج صادق سے طلوع آفاب تک ذکرالی کے سواکوئی لفظ نہیں او لیے تھے۔ آپ حدیث کی روایت کے ساتھ ساتھ بنواُمیہ کے ظالم اُمراء کے روبرو امر اُبلیروف و نہی عن اُلمنکر بھی تھلم کھلا فرماتے تھے۔ بہی وجہ ہے کہ شعبان 90 ھے میں کوفہ کے گورز تجان بن یوسف تقفی خونخوار وخون ریز ظالم نے آپ کوشہید کرادیا۔ شہاوت کے وقت آپ کی حق گوئی اولوالعزی اور ٹابت قدمی کی داستان بڑے بڑے ول گردہ والے دلیرول کو بھی لرزہ براندام کردی ہے۔ کوفے کے گورنمنٹ ہاؤس میں جاج بی یوسف اور آپ کا مکالمہ سنے۔

سعید بن جبیر: خدا کی قتم به یاد رکھو کہتم جس طریقے سے مجھے دنیا ہیں قتل کرو مے میں ای طریقے ہے تم کوآ خرت میں قتل کروں گا۔

تجان بن یوسف: سعید بن جبیر! اگر ایک مرتبهتم مجھے سے معافی ماتک لوتو بیس تم کو چیوڑ دوں گا۔

سعید بن جبیر: خدا کی فتم میں نے جو کچھ کہا ہے وہ فق ہے برحق ہے۔ اس لیے میں مرز برگز بھی تم سے معافی نہیں مانکوں گا۔ میں صرف خداوند کریم سے معافی کا خواستگار ہوں۔

تجاج بن یوسف: اے جلادو! لے جاؤ ان کو وربار کے باہر میدان میں بیدردی کے ساتھ میں بیدردی کے ساتھ میں ساتھ میں کردو۔

معید بن جبیر ہنتے ہوئے دربار سے روانہ ہوئے۔

حجاج بن بوسف: سعید بن جبیر! تم قل ہونے کیلئے جارہے ہو۔اس وفت ہنسی کا کون سا موقع ہے؟

سعید بن جیر اے جاج! خداوند جہار و قہار کے متالے میں تیری جرأت وسرکشی بر

تعجب كركے جھے المي آگئ۔

حجاج بن یوسف: (جل بھن کر غصے علی کانپ کر) دربار علی میرے سامنے اس کی گردن ماردو۔

سعید بن جیر: (نہایت الحمینان کے ساتھ قبلہ رد کھڑے ہوکر ہا داز بلند) اِنِی وَجَهِنُ وَجَهِنَ وَجُهِیَ لِلَّذِی فَعَلَرَ السَّمُواتِ وَالْاَرُصَ حَنِیْفًا وَمَا آنَا مِنَ الْمُشْرِقِیْنَ.

حجاج بن يوسف: اے جلادو! اس كا منه قبلہ سے پھير دو\_

سعید بن جبیر: فَایُنَمَا تُوَلُّوا فَشَمْ وَجُهُ اللهِ ثَمْ جدح منه کرد ادح دید الله (خداکی رحمت) تبهاری طرف متوجه ہے۔

تجائ بن يوسف: اے جلادد! اس كومنہ كے بل زيمن برلنا كرفل كرو\_

سعیدین جیر: (مجدے علی سر دکھ کر)مِنْهَاخَلَقْنَکُمْ وَفِیْهَا نُمِیْدُکُمْ وَمِنْهَا نُخُوجُکُمْ تَارَةً ٱخُوبی

حجاج بن يوسف: (چلاكر) ارے جلاد! كيا ديكتا ہے۔اس كوذ ك كر وال

سعید بن جبیر: (سجدے عمل سرد کے ہوئے) ظالمو! کواہ رہتا۔ عمل پڑھتا ہوں اَشْهَدُ اَنْ كَالِهُ إِلَّا اللهُ وَاَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ.

پھر آپ نے بلند آواز سے بید دعا فرمائی کہ اے اللہ تجاج کو ایسا کردے کہ بیہ میرے بعد کسی مومن کولل نہ کر سکے۔

آپ کی دعاختم ہوئی اور جلاد نے آپ کونہایت بیدردی سے ذریح کردیا اور حقانیت واستفامت کا بیسرخ پوش دولها عروب شهادت کی آغوش سے ہمکنار ہوگیا۔

اس قدرخون لکلا کہ سارا دربارخون سے بھر گیا۔ تجاج نے جران ہوکر اہل دربار سے پوچھا کہ میں نے ایک لاکھ انسانوں کوئل کیا مگر اتنا کثیر خون کسی مقتول کا نہیں دیکھا۔ ایک درباری حکیم نے جواب دیا کہ اے امیر! ہرمقتول ٹل کے وقت ڈر جاتا ہے دیکھا۔ ایک درباری حکیم نے جواب دیا کہ اے امیر! ہرمقتول ٹل کے وقت ڈر جاتا ہے

TILOUGH AT A TOTAL

اس کے اس کا خون بدن میں ختک ہوجاتا ہے محر بیخوف الی کا پیکر اور استفامت کا پہاڑ آخری دم تک بے خوف رہااس کے اس کے بدن میں خون ختک نہیں ہوسکا اور سارا خون زمین برگر بڑا۔

آب کی دعا کی مقبولیت اور کرامت کا اثر تو دیکھوکداس کے بعد جاج صرف بندرہ دن اس برے حال میں زندہ رہا کہ پیٹ میں آ کلدکا پیوڑا ہوگیا۔ طبیب روزاندس بے و بدبودار كوشت كى بونى دحا م من بانده كرائل كے خلق من والا اور جاج اس كو يُ نكل جاتا۔ پر دها كه ميني كروه بوئى نكالى جاتى تو خون سے برى موتى۔ ان يندره دنوں من حجاج ایک محنشه محل سونبیل سکا۔ جب غنود کی آئی تو چونک اور جی مارکر اٹھ بیٹمتا اور کہتا کہ ہائے مجھے کیا ہوگیا؟ کہ مجھے بھی خواب نظر آتا ہے کہ سعید بن جبیر غیظ وغضب میں مرے ہوئے میری تا تک پکڑ کر تھیٹے ہیں۔ اس طرح ظالم جاج پندرمویں دن قبرالی عى كرفار موكرسر يك يك كرايزيال وكروكر كلاك موكيا اورة ج روئ زين براكل ہ قبر کا بھی کوئی نشان ماتی نہیں رہا۔ مرسعیدین جبیر کی قبر منور آج بھی واسط العراق میں الل بعيرت كيلي مضعل نور اور حاجت مندول كيلي قبله حاجات يى موتى ب اورآج محى بْرَارُول مُحدثين كَى زَبَانُول يَرِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرِ عَبْدُ اللهِ بِنْ مَسْعُود عَنِ النّبِي صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّم كَل ايمان افروز وروح يرور قرأت كا وْ تكانْ ربا ہے جس سے اہل روحانیت کی ارواح مقدمہ می روحانی بالیدگی اور ارباب قلوب کے دلوں میں ايماني زندكي پيداموني ہے\_

بنا کردند خوش رسے بخاک و خون غلطیدن خدا رحمت کند ایں عاشقان پاک طینت را خدا رحمت کند ایس عاشقان پاک طینت را (اکمال طبقات شعرانی و تهذیب العبدیب)

marfal com

### ٨٠-حضرت سالم بن عبداللد (رمة الذنالي طي)

ان کی کتیت اہم یا اہم دافتہ ہے۔ یہ دھرت ایر الموشین مرفاروق رہن افتہ تھا،

منے ہے ہے ہیں اور مدید منورہ کے سات معیور فقہاء بھی ان کا شار ہے۔ یہ ملم مدیث بھی اپنے والد دھرت میدافتہ بن مر و اہر برج و الارافع و فیر و سحابہ رہنی اللہ تی الم منہ کے اللہ فر شاکر د ہیں اور این کے شاکر دوں کی فیرست بہت مو بل ہے جن بھی اہام زہری الا کر بیں۔ سعید بن الا کو منا کے بین کیمان و محر بین دیار امری و فیرہ قابل ذکر ہیں۔ سعید بن الا کو منا کے بین کیمان و محر بین دیار امری و فیرہ قابل ذکر ہیں۔ سعید بن میٹ فر مالے کر جی کے کہ میدافتہ بین محر کے تمام صاجز ادوں بھی دھرت سالم صورت و سینب فر مالے کر تا ہے کہ ساتھ بہت ہی مشابہت رکھے تھے۔ اہام مالک کا قول ہے کہ سالم بن میدافتہ اپنے ذیائے کے صلاء و ماہدین بھی ہے مثال اور زہر و مبادت و میلی فنہاے بھی انہائی توامنع و اکساری تھی۔ زندگی اجر اپنی مغرورت کا سارا سامان خود بی بازار سے فرید کر لاتے اور بھی کی لوٹوی یا خلام سے ضرورت کا سارا سامان خود بی بازار سے فرید کر لاتے اور بھی کی لوٹوی یا خلام سے خدمت لیے کو پہند نیس فرماتے تھے۔

PERCENTAGE

پیدا ہوئے تھے۔ یہ دیکے کر اہل مدینہ کولوغ ہوں کی رغبت بہت بڑھ گئی اورلوغ ہوں کیطن سے پیدا ہونے والے بچوں کواہل مدینہ عزت و وقعت کی نظر سے دیکھنے گئے۔ ابولائیم وغیرہ کا قول ہے کہ سالم بن عبداللہ نے ڈوالقعدہ یا ذوالحجہ لاالیے میں وفات یائی۔ (تہذیب المجذیب)

# ١٨-حضرت سعدين ابراجيم بن عبدالرحمن

(رحمة الله تعالى عليه)

ان کی کنیت ابوا بخل یا ابوابراہیم ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا دیدار کرنے والے تابعی ہیں۔ بیدا ہے والد و قاسم بن محمد وعبداللہ بن جعفر و ابوسلمہ وغیرہ محدثین سے حدیث کی روایت کرتے ہیں اور امام زُہری وسفیان بن عینیہ و ابوب سختیانی وسفیان بن عینیہ و ابوب سختیانی وسفیان توری و شعبہ وغیرہ اکبار ائمہ حدیث ان سے حدیث روایت کرنے والوں ملی ہیں۔

شعبہ محدث جب بھی ان کا تذکرہ فرماتے تنے تو یوں کہتے تنے کہ سعد بن ابراہیم میرے مبیب ہیں۔ بیحد متقی' انتہائی پر ہیزگار اور اعلیٰ درجے کے عبادت کر ار ہیں۔

ابن عینیہ فرماتے ہیں کہ سعد بن ابراہیم مدینہ منورہ کے قاضی بھی ہے گر وہ اس عہدے پر فائز ہونے کے بعد بھی اسٹے ہی مُنتی وعبادت گزار رہے جتنے اس عہدہ سے پہلے ادراس عہدے سے معزول ہونے کے بعد متقی وعبادت گزار رہے۔

جالیس برس تک روزانہ ہرون روز و دارر ہے اور ای فتم کے دوسرے بڑے بڑے
مجاہدات کرتے تھے۔ ۱۳۵ھ میں بہتر سال کی عمر پاکر وفات پائی۔ (تہذیب العہذیب)

۸۲- حضرت سليمان يمي (رحمة الله تعالى عليه)

ان کی کنیت ایوالمعیر اوروطن بصرہ ہے۔ تا بعی بزرگ ہیں اور محدثین بصرہ میں ایک

امیازی شان رکھتے ہیں۔ محابہ می حضرت الس رضی اللہ تعالی عند اور تابعین میں سے اعمی وحسن بھری و ابوائل سبعی وغیرہ کے شاگرد رشید ہیں اور شعبہ و سغیان توری و سفیان بن عینیہ و عبداللہ بن مبارک و جماد بن سلمہ جیسے کیر الحدیث فاضلوں کے استاد صدیث ہیں۔ ابن معین و امام نسائی و عجل وغیرہ نے ان کے علم وفعن کی شہادت دیتے ہوئے ان کو ثقة کئیر المحدیث کے لفظوں سے متعادف کرایا۔ (تہذیب المتهذیب) ہوئے ان کو ثقة کئیر المحدیث کے لفظوں سے متعادف کرایا۔ (تہذیب المتهذیب) بھرہ سے بڑے ان کو ثقة کئیر المحدیث عابدوں میں ان کا شار ہے۔ یہ ایسے صاحب کرامت بھرہ سے بڑے کہ ماری رات عبادت گزار تے کہ عمر بحر ان کا یہ معمول رہا کہ عشاء کے وضو سے فجر تک ساری رات فوافل پڑھا کر تے تھے۔ ذی القعدہ ۱۲۳۳ھ میں ۹۲ برس کی عمر پاکر وفات پائی۔

## ٨٣-حضرت شفيان توري (رحمة الله تعالى عليه)

ابوعبداللہ سفیان بن سعید توری کا وطن کوئد ہے۔ آپ کے مناقب و فضائل کا کیا کہنا! بلاشید آپ امام السلمین و جمتہ اللہ ہیں۔ فقہ و صدیت اور اجتہاد و تفویٰ بیں یکائے دوزگار اور عبادت و ریاضت بیں فقید المثال ہیں۔ آپ کی دینداری و نر ہیزگاری پر ساری است کا اتفاق ہے۔ آپ یقیناً اپنے زمانے کے قطب اسلام و رکن وین تھے۔ اپنے دور کے بینکڑوں محدثین سے احادیث کی ساعت فرمائی اور امام اعظم ابوطنیفہ کی مجل درس میں بھی شریک ہو کرعلم حدیث میں آپ کی شاگردی کا شرف حاصل کیا اور فقد من کی مجل درس میں بھی شریک ہو کہم حدیث میں آپ کی شاگردی کا شرف حاصل کیا اور فقد من کی علم علی بن مسیر سے حاصل کیا جو حضرت امام ابوطنیفہ کے مخصوص تلاخہ میں سے فقد منی کا خرب نقل فرمائے ہیں ۔ بی وجہ ہے کہ جب امام ترخدی اپنی جامع میں سفیان توری کا غرب نقل فرمائے ہیں ۔ بی وجہ ہے کہ جب امام ترخدی اپنی جامع میں سفیان توری کا غرب نقل فرمائے ہیں تو وہ اکثر امام ابوطنیفہ کے موافق ہوتا ہے۔

آ پ کے شاگردوں کی جماعت بہت بوئی ہے۔ جن میں سفیان بن عینیہ و امام اوزاعی ومعمر وابن جریج وامام مالک وشعبہ جیسے حدیثوں کے پہاڑ ہیں۔ آب کے حراج می توانع و اکساری بہت زیادہ تھی۔ کبھی مدر مجلس میں نہیں بینے تے نہ بھی کی خادم سے اپی کوئی خدمت نہ لیتے تھے۔ ایک کیڑے کے سوا دوسرا کیڑا نبیں رکھے تھے۔ نہم کوئی عارت ہوائی۔ امراؤ سلاطین کے دریاروں سے اعتمائی نغرت فرماتے اور ان لوگوں کے جدایا و تحاکف سے بیحد اجتناب فرماتے ہے اور تحلم کملا ا فالم امراء اور بادشابول کی بداعالیول بر روک توک اور وعظ و تعیمت قرملیا کرتے تھے۔ الى وجد ب كدخليف بغداد الوجعفر منعود عباى آب كى جان كاوتمن موكيا تعافي جاني جب آب بج كين روانه بوئ وال ظالم بادشاه نة آب ك يجي جلادول كوروان كيا اورهم دیدیا که تم لوگ جهال بھی سفیان توری کو یاؤ گرفتار کر کے سولی براتکا دو اور میں بھی افتکر ے ساتھ تہارے بیے بیے ج کیلئے آرہا ہوں۔ جلادوں نے علاق کرتے کرتے آب کو مكرمه على باليا اورسولي كازكرة ب كوكرفاركرن كيلع حرم كعبه على ميني توكياه يكماك ا معیان توری اس شان سے لیئے ہوئے میں کہ آب کا سرفضیل بن عیاض کی کود میں اور ہ اس کے پاؤل سفیان بن عینیہ کی مود میں جیں۔جلادوں نے بادشاو کا حکم سایا اور بیمی ا عرض کیا کہ خود بادشاہ بھی مکہ مرمد آرہا ہے۔ اگر ہم اوکوں نے آپ کوسولی پر انتا نے میں در کردی تو وہ ہم سب لوگوں کو ل کرادے گا۔ بیان کر آ پ کو جلال آ کیا اور پھر بھر کر المح كفر ب موسي اور چد قدم على كر غلاف كعبه باته هي ليا اور ترب كربا واز بلند قر مايا ا که تم اوک اهمینان رکمو منصور عماس بادشاه هرگز هرگز کمه می نبیس پیچ سک اورس او اگر و و المدكم رمدش آتي توعم ال تعيدي طرف تجي آنجما فاكرنبيس ويجعول كار آب کی کرامت و مجمو که متصور عباس بادشاه غصے میں مجرابوا بغداد سے مکه مرمه روانہ ہوا مگر رائے تی میں مرکبا اور مکہ مکرمہ تک نبیل پہنچ سکا اور آپ فیرو عافیت کے ساتھ جے سے قارب ہوئر وطن تھریف الائے اور الاجے میں وصال فرمایا اور آپ کی قبر مبارک بھر وش آت تک مرح خلائق اور زیارت گاوخواص وعوام ہے۔ (اكمال طبقات تهذيب المعبذيب وفيرو)

mmaleoni

#### ٨٨- حضرت سفيان بن عينيه (رحمة الله تعالى عليه)

ابوجم سفیان بن عینیہ بن ابی عمران میمون ہلا لی کو اچے عمی کوفہ کے اندر پیدا ہوئے۔
آپ کی امامت وعلمی جلالت اور تقوی وعبادت پرتمام انکہ حدیث کا اتفاق ہے اور فن
حدیث عمی آپ کی مہارت و حذافت تمام محدثین کے نزدیک مسلم الثبوت ہے۔ آپ
نے اپ دور کے بڑے بڑے اعلیٰ درجے کے محدثین سے علم حدیث حاصل کیا اور بڑے
بڑے باکمال بزرگوں کی آغوشِ تربیت عمی آپ نے علم وعمل کا کمال حاصل کیا۔ آپ
کے استادوں عمی امام جعفر صادق و امام زہری وسلیمان میمی وسفیان توری وغیرہ کامل و

آپ علمی جلالت کے ساتھ ساتھ عبادت و ریاضت بیں بھی بہت بلند مقام رکھتے اور زہد و قناعت بیں بھی اپنے اقران پر بیں۔انہائی عبادت گزار و زاہد شب زندہ دار تھے اور زہد و قناعت بیں بھی اپنے اقران پر بیری خاص فضیلت رکھتے تھے۔ساٹھ برس تک صرف جو کی روثی بغیر کسی سالن کے کھاتے رہے۔ آپ سے بہت زیادہ خوارتی عادات و نادر کرامات کا صدور ہوا۔ چار برس کی عمر بیس آپ نے پورا قرآن مجید حفظ کرلیا اور سات سال کی عمر بیس حدیث کی کتابت و روایت فرمانے گئے۔

آپ کا وطن کوفہ ہے لیکن آپ نے مکہ محرمہ میں جوار بیت اللہ کی مستقل سکونت افتیار فر مالی تھی۔ آپ نے عربحر میں ستر (۵۰) جج کے حسن بن عمران کا بیان ہے کہ میں سفیان بن عینیہ کے آخری جج میں ان کے ساتھ تھا۔ حردلفہ میں آپ نے یہ دعا ماتی کہ اے اللہ مزدلفہ کی اس زیارہ کو میری آخری زیارت مت بتا کھر ہم لوگوں کی طرف متوجہ ہوکر فر مایا کہ میں مزدلفہ میں ستر برس سے برابر بید دعا کرتا رہا ہوں۔ محراب جھے اللہ تعالیٰ سے شرم آربی ہے کہ کس قدر زیادہ میں نے خدا سے اس کا سوال کیا جنانچہ آپ تعالیٰ سے شرم آربی ہے کہ کس قدر زیادہ میں نے خدا سے اس کا سوال کیا جنانچہ آپ

اس مجے سے واپس ہوئے تو پھر مجے کا موقع نہ ملا اور اس سال کیم رجب 191ھ میں آپ کی وفات ہوگئی اور مکہ مکرمہ کے قبرستان جنت المعلَّیٰ میں مدنون ہوئے۔ (طبقات واکمال وتہذیب المعہّدیب)

۵ کے-حضرت سری بن بولس بغدادی (رحمة الله تعالی علیه)

آپ کی کنیت ابوالحارث اور اصلی وطن مرو ہے۔ لیکن بغداد کوآپ نے اپنا وطن بتالیا تھا اس لیے بغدادی کہلاتے ہیں۔ آپ علم حدیث میں سفیان بن عینیہ وہھیم و ولید بن مسلم وغیرہ محدثین کے شاگرد ہیں اور ابوزُرعہ و ابوحاتم و امام مسلم بن الحجاج وغیرہ محدثین آپ کے تلائدہ میں ہیں۔

امام احمد نے آپ کومرو صالح و صاحب خیر فر مایا اور ناقدین صدیمے نے آپ کو بچا
قابل اعتاد پارسا وغیرہ لکھا۔ آپ بہت بی کثیر العبادت و صاحب کرامت بزرگ تھے۔
آپ کوخواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا تو اللہ عز وجل نے فر مایا کہ اے سرت کا تو مجھ سے بچھ ما تک او آپ نے عرض کیا کہ الیٰ المیں تھے سے تیری رحمت کا طلبگار ہوں۔ صامہ
سے بچھ ما تک او آپ نے عرض کیا کہ المیٰ ایم تھے سے تیری رحمت کا طلبگار ہوں۔ صامہ
بن شعیب کہتے ہیں کہ سرت کی بن یونس ایک دن اپنے مکان کی حجمت پر ہیٹھے تھے تا گہاں
ایک سانپ نے بنچ تالاب میں ایک مینڈک کو پکڑ لیا۔ مینڈک کے چلانے کی آواز آپ
کے کان میں پڑی اور آپ کومینڈک پر رحم آگیا تو آپ نے حجمت پر سے چلا کر فر مایا
اے سانپ! تھے کو خدا کا داسطہ دیتا ہوں کہ تو اس مینڈک کوفور اُجھوڑ دے۔ سانپ نے
اب کا فرمان سنتے ہی مینڈک کوچھوڑ دیا۔ رہے الاول ۱۳۵ ہے میں آپ کا وصال ہوا۔
آپ کا فرمان سنتے ہی مینڈک کوچھوڑ دیا۔ رہے الاول ۱۳۵ ہے میں آپ کا وصال ہوا۔

٠ ٨ ٦- حضرت شقیق بن الی سلمه (رحمة الله تعالی علیه)
آپ کی کنیت ابودائل اسدی ہے۔ نی اکرم سلی الله تعالی علیه وسلم کا زمانه پایا مر

minimal comi

دیدار کا شرف عاصل نہیں ہوا۔ آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی بہت ہدی
ہماعت سے شرف طاقات حاصل کیا اور ان حضرات سے علم حدیث کی تحصیل کی اور
عبداللہ بن مسعود صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے تو بڑے چہتے شاگر دوا کا براصحاب میں سے
ہیں اور ان کے شاگر دوں میں اعمش و منصور و حماد بن ابی سلیمان وغیرہ بہت مشہور ہیں۔
آپ پر خوف اللی کا بڑا غلبہ تھا۔ حرم کعبہ میں فرماتے تنے کہ میں اپ ان قدموں
سے کی طرح کعبہ کا طواف کروں؟ ہائے! مجمعے بڑی شرم آتی ہے کہ جوقدم کناہ کی طرف
چل چکے ہوں میں ان گنہگار قدموں کو خدا کے مقدس کھر کے پاس کس طرح رکھوں؟ یہ
جل چکے ہوں میں ان گنہگار قدموں کو خدا کے مقدس کھر کے پاس کس طرح رکھوں؟ یہ
کہتے تنے اور زار زار روتے تنے۔ آپ کے سامنے کوئی اللہ تعالیٰ کے قبرو جلال کا تذکرہ
کردیتا تو آپ مرغ بھل کی طرح زمین پر تؤ پنے گئتے تئے۔

(اكمال طبقات تهذيب)

#### ٨٨-حضرت امام شعمي (رحمة الله تعالى عليه)

آپ کا اسم گرامی عامر بن شررجیل ہے۔ کوفد کے باشندے ہیں اور بہت جلیل القدر وعظیم الثان تابعی ہیں۔ پانچ سوسحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنهم سے ملاقات کی اور برت براروں محدثین آپ کے برے برنے بلند مرتبہ محابیوں سے حدیث کی روایت کی اور ہزاروں محدثین آپ کے شاگرد ہوئے۔ جن میں امام اعظم ابو حذیفہ ہی ہیں۔

آپ نے بھی کوئی حدیث تحریبیں فرمائی۔ ہر حدیث کو اپنے حفظ سے زبانی بیان فرمائے۔ ہر حدیث کو اپنے حفظ سے زبانی بیان فرماتے سنا کہ ہیں سال ہو سکے بھی کسی محدث سے میں نے کوئی ایک حدیث نہیں کی کہ جس کا جھے اس سے زیادہ علم نہ ہو۔امام زہری کا قول ہے کہ عالم حدیث کہلانے کے مستحق صرف چار می مختص ہیں۔ امام شعمی کوفہ عمل حدیث کہلانے کے مستحق صرف چار می مختص ہیں۔ امام شعمی کوفہ عمل حسن بعری بعری بعرہ میں سعید بن میتب مدینہ عمل کھول شام عیں۔

آپ کم کرمہ کا بہت زیادہ احر ام فرماتے تھے۔ اہل کمہ نے تمنا ظاہر کی تھی کہ آپ

پورون کمہ کرمہ میں قیام فرماکر درس مدیث کی مجلس قائم فرما کیں تو آپ نے جواب دیا

کہ مجھے گرم گرم جمام میں قیام کرنا تبول ہے گر کمہ کرمہ میں سکونت کرنی گوارانہیں ہے

کیونکہ اس مقدس زمین میں جہاں جمال الی کی تجلیاں اور جلال خداوندی کی بجلیاں چک

ری ہوں ایک گناہ کا صاور ہوجانا بھی بہت بوی تبائی اور سخت ہلاکت ہے۔ آپ کا

ارشاد ہے کہ ہدکار عالموں اور جاال عابدوں سے بچوں کیونکہ یہ دونوں امت کیلئے بہت بولا

آپ ایک عظیم ترین امام حدیث ہونے کے علاوہ اعلی درجہ کے نقیہ ومفتی اعظم بھی سنے اور فن شعر د ادب میں بھی کامل دستگاہ اور اعلی مہارت رکھتے ہے اور علمی کمالات کے ساتھ ساتھ زہدوتنو کی اور عبادت وریاضت میں بھی اپنے دور کے فرد فرید اور جودوسخا میں بھی نادر روزگار ہے۔ روزہ ونماز کی کثر ت اور علاوت قرآن مجید کا ذوق عشق کے در بے کو پہنچا ہوا تھا۔ حاوت کا یہ عالم تھا کہ اپنے تمام رشتہ داردں کا قرض خود اوا فرماتے سے اور کی سائل کو اپنے دروازے سے نامراد نہیں لوٹاتے سے تواضع و اکھاری اس قدر تھی کہ کہمی کسی لوٹاتے سے اور مطاب و شعراء ہر طبتے میں آپ کی کہمی کسی لوٹا ہے واسم اور خواص وعوام میں آپ کی بزرگی و کرامت کا جرما تھا۔ سے بارانہ توت و سست کہا۔ علاء و فقہاء و شعراء ہر طبتے میں آپ کی سیادت مسلم تھی اور خواص وعوام میں آپ کی بزرگی و کرامت کا جرما تھا۔ سے باوت مسلم تھی اور خواص وعوام میں آپ کی بزرگی و کرامت کا جرما تھا۔ سے باوت مسلم تھی اور خواص وعوام میں آپ کی بزرگی و کرامت کا جرما تھا۔ سے باوت مسلم تھی اور خواص وعوام میں آپ کی بزرگی و کرامت کا جرما تھا۔ سے باوت مسلم تھی اور خواص وعوام میں آپ کی بزرگی و کرامت کا جرما تھا۔ سے باوت مسلم تھی اور خواص وعوام میں آپ کی بزرگی و کرامت کا جرما تھا۔ سے باور سے باور سے باور سے باور ہے باور سے باور سے باور ہے ہو باور ہے باور ہے باور ہے باور ہے باور ہے باور ہے باور ہو بیا ہو بیا ہے ہو ہو تھا۔ سے باور ہو بیا ہو بیا ہو بیا ہو ہو ہو بیا ہو بیا تھا۔ سے باور ہو بیا ہو بی

markateomi

والع على وصال بإيا- (اكمال طبقات تهذيب تذكرة الحفاظ)

## ٨٨-حضرت شعبه بن الحجاج (رحمة الله تعالى عليه)

آپ کی کنیت ابوبسطان اور وطن بھرہ ہے۔ علم مدیث میں آپ کی امامت ہو جلالت محدثین سلف و خلف کے فزد یک مسلم الثبوت ہے اور علم مدیث میں آپ کا لقب المیرالمونین فی الحدیث ، ہے اور آپ کے استادوں اور شاگردوں کی تحداد اس قدر فراد ہے کہ ان کا شار انہائی دھوار ہے۔ آپ کے بارے میں معزت امام شافعی کا قول ہے کہ ان کا شار انہائی دھوار ہے۔ آپ کے بارے میں معزت امام شافعی کا قول ہے کہ اگر شعبہ نہ ہوتے تو عراق میں کوئی صدیت پہچانے والا نہ ہوتا۔

آپ بہت ہی رحم دل نیک و صالح اور ایکی درجے کے متق و پر بیز گار اور اپنے دور کے بہت ہی رحم دل نیک و صالح اور ایک درجے کے متق و پر بیز گار اور اپنے دور کے بہت مثال عبادت گزار تھے۔عام طور پر لوگ ان کو صائم الد ہر و قائم اللیل کہا کرتے ہے۔ یعنی دن کے روز و دار اور رات کے ججز گزار۔مسلم بن ابراہیم کہتے ہیں کہ دن یا رات میں جب بھی شعبہ کے مکان پر کیا تو انہیں نماز بی میں مشغول یایا۔

کڑت عبادت اور مجاہدہ و ریاضت کی وجہ ہے جم پر ہڈی اور چڑے کے سوا

گوشت کی ایک ہوئی بھی نہیں تھی۔ اسراف وضنول وخر پی سے بیحد نالاں تھے۔ اگر کی

شاگرد کو آٹھ درہم کا کپڑا پہنے ہوئے دکھ لیتے تو بیحد خفا ہوتے اور فرماتے کہ کیوں نہیں

چار ہی درہم کا کپڑا پہنا اور چار درہم خیرات کیا۔ خود کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ اگر کوئی
سائل دروازے پر آ جاتا تو گھر میں تشریف لے جاتے اور گھر کا سارا سامان اٹھا کرسائل

کو دے دیتے۔ راستے میں اگر کوئی سائل سوال کر بیٹستا اور پاس میں پھے نہ ہوتا تو اپنی

سواری کا گھرھا سائل کو دید ہیتے اور خود پیدل بھٹے گئتے۔ اگر کشتی میں سوار ہوتے تو کشتی

کے تمام مسافروں کا کرایہ خود ہی اوا فرماتے۔

ایک مرتبہ خلیفہ بغداد مہدی عباس نے آپ کی خدمت میں تمیں ہزار درہم نذرانہ بعیات میں تمیں ہزار درہم نذرانہ بعیات آپ کی خدمت میں تعلیم بمی تعلیم بعیات آپ کی خدمت میں اپنے شاکردوں اور فقراء و مساکین میں تعلیم بعیات آپ کے بیاری رقم اس میں اپنے شاکردوں اور فقراء و مساکین میں تعلیم

فر مادی اور خود ایک درہم بھی اپنے پاس نہیں رکھا' حالانکہ اس دن ان کے گھر والے نان شہینہ کے قتاح سے۔ آپ کا لباس خاکی رنگ کا ہوتا تھا تا کہ جلد میلا نہ ہوجائے۔ ایک گرتا ایک تہبند ایک چادر کے سوا دوسرا لباس نہیں رکھتے شخے اور یہ تینوں کپڑے بھی دس درہم سے کم بی کے ہوتے شخے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے آپ کی سواری کے گدھے'زین' درہم سے زیادہ نہیں ہوئے۔ ستانوے سال کی عمر آپار داناہے میں وصال فر مایا اور بھرہ میں مدنون ہوئے۔ (طبقات تہذیب المتہذیب)

## ٨٩-حضرت امام شافعی (رحمة الله تعالی علیه)

مشہور امام نہذ و حدیث صاحب فد بہت معفرت امام شافعی کی کنیت ابوعبد الله اور تام و نسب محمد بن ادریس بن عباس بن عثان بن شافع ہے اور لقب امام شافعی ہے جو آپ کے مورث اعلیٰ کی طرف نسبت ہے۔

آپ نام می فلطین کے قریب شہر غزہ میں تولد ہوئے اور بعض کا قول ہے کہ آپ خاص ای دن چیدا ہوئے ہوئے اور بعض کا قول ہے کہ آپ خاص ای دن پیدا ہوئے جس دن حضرت امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی۔

جب آپ شکم مادر میں سے تو آپ کی والدہ نے بید خواب دیکھا کہ میرے شکم سے
ستارہ مشتری نکل کر فضا میں بھر حمیا اور اس کے نکڑے جاروں طرف سپیل مسئے ۔ مجبر بن
نے اس خواب کی بی تجبیر بتائی کہ تمہارے شکم سے ایک ایبا فرزند پیدا ہوگا جس کے علم
سے اطراف عالم میں اجالا ہوجائے گا۔ دو برس کی عرضی کہ آپ اپی والدہ کے ساتھ شہر
غزہ سے مکہ کرمہ آئے اور آغوش مادر میں نہایت مفلسی کی حالت میں پرورش پائی۔
بیپن بی میں آپ نے خود بیہ خواب دیکھا کہ حضور علیہ الصلوٰ ق والسلام نے نماز
پڑھائی اور آپ نے حضور عایہ العسلوٰ ق والسلام کے بیچھے نماز پڑھی ' پھر قریب لاکر حضور اکرم
سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کوایک ترازوا پی آسین میں سے نکال کرعطا فرمائی۔ کہ

marialconi

مرمہ کے ایک معبر نے اس خواب کی تعبیر سے بتائی کہ آپ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی سنتوں کی بیروی کرنے والے اور علم حدیث وآ عارسنت کے امام ہوں سے اور آپ کا علم وعمل حق معیار ومیزان ہوگا۔

ایک مرتبہ آپ نے یہ مجی خواب میں دیکھا کہ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہم نے اپنا لعاب دہن آپ کے منہ میں ڈالا اور فر مایا کہ جاؤ خداوند تعالی تمہیں برکت عطا فر مائے۔

سب سے پہلے مکہ کرمہ میں آپ نے سفیان بن عینیہ ومسلم بن خالد زخی کی خدمت میں فقہ وحدیث کی تعلیم فر مائی۔ پھر تیرہ برس کی عمر میں مدینہ منورہ کا سفر فر مایا اور امام مالک نے آپ کی امام مالک رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کی شاگر دی کا شرف حاصل فر مایا۔ امام مالک نے آپ کی صورت و کیھتے ہی اپنی باطنی فراست سے معلوم کرلیا کہ بیستارہ کسی دن آفاب بن کر چینے والا ہے چنا نچہ امام ممدوح نے بڑی شفقت کے ساتھ یہ نصیحت فر مائی کہ صاحبز اور تیم تعقوی کی زندگی اختیار کرو عنقر برب تمہاری ایک شان ہونے والی ہے۔

پھر جب آپ کے بچا یمن کے قاضی ہوئے تو آپ بھی یمن چلے مسے جہاں آپ
کے علم ونضل کی بیحد شہرت ہوئی۔ پھرعراق کا سفر فر مایا اور شیوخ بغداد وغیر ہ خصوصاً امام محر
بن الحن شیبانی نے آپ کی والدہ سے نکاح فر مالیا تھا۔ اس لیے وہ آپ پر بیجد شفیق سے بنانچہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود بھی فر مایا کرتے سے کہ فقہ میں مجھ پر سپ
سے بڑا احسان امام محمد کا ہے۔

آ پ آخری عمر میں بغداد سے مصرتشریف لے محتے اور وہاں شب جعہ بعد مغرب ہوتا ہے۔ اور وہاں شب جعہ بعد مغرب ہوتا ہے ا اس معربی چون برس کی عمر یا کر وفات یائی۔

آ پ کے تلافدہ کی جماعت کثیرہ میں امام احمد بن صنبل و ابوثور ابراہیم بن خالد و ابوابیم مرادی وغیرہ اعلیٰ در ہے کے سینکڑوں با کمال محدثین ہیں۔ ابوابراہیم مزنی وربیع بن سلیم مرادی وغیرہ اعلیٰ در ہے کے سینکڑوں با کمال محدثین ہیں۔ آ پ بیحد ذہین محنتی اور نہایت تو می قوت حافظہ والے تنے او رجمال صورت کے آ

ساتھ حسن سیرت کا بھی کمال رکھتے تھے۔ اس قدر بارعب تھے کہ آپ کی ہیبت سے کوئی شخص آپ کے سامنے یانی بھی نہیں ہی سکتا۔

آپ تقوی شعاری و پر بیزگاری نیز عبادت کثیرہ جی بھی اپنے دور کے بے مثال عابد و زاہد اور صلاحب ولایت و با کرامت بزرگ ہے۔ ہمیشہ آپ کا معمول رہا کہ ایک تہائی رات سوتے اور ایک تہائی رات جی عبادت کرتے اور ایک تہائی رات جی تھنیفات تحریر فر ماتے اور روزانہ بلانا نہ ایک ختم قرآن مجید کی تلاوت فرماتے۔ زندگی بحر میں کھی کوئی جھوٹ آپ کی زبان پر نہیں آیا نہ بھی تشم کھائی۔ سخت سردیوں جی بھی بھی خسل جھوٹ آپ کی زبان پر نہیں آیا نہ بھی تشم کھائی۔ سخت سے سخت سردیوں جی بھی بھی عشل جھوٹ آپ کی زبان پر نہیں آیا نہ بھی تشم کھائی۔ تاک بھی بھی عبور اور سولہ برس تک لگا تاریمی شکم بحر کھانا نہیں تناول قرمایا۔ بھی بھی بھی سحبت اٹھائی۔ اہل نقباء و محدثین کے علاوہ اپنے دور کے بہت سے مشائخ صوفیہ کی بھی صحبت اٹھائی۔ اہل بیت کرام سے والہانہ محبت رکھتے تھے۔ یہاں تک کہ بعض کم فہموں نے آپ پر رافضی ہونے کی تبہت لگائی تو آپ نے ان مفتریوں اور کذابوں کواپنے ایک شعر جی اس طرح بواب دیا کہ

لُو کَانَ دِفُضًا حُبُ آلِ مُحَمَّدِ (ﷺ فَلْیَشُهَدِ النَّقَلاَنِ اِنِی دَافِضِیُ (یعنی اگرتم لوگوں کے فاسر گمان میں آل پاک حضرت محرصلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہ محبت رکھنے ہی کا نام رافعی ہے تو تمام انس وجن گواہ ہوجا کیں کہ اس معنی کے اعتبار سے میں رافعی ہوں کہ میں اہل بیت سے عشق و محبت رکھتا ہوں۔) آپ بہت ہی تمبع سنت ہے اور مرحبہ و قدر بیہ و روافق و خوار ن وغیرہ بددینوں و برعیبوں سے انتہائی اجتناب و نفرت فرائے ہے اور صاف صاف اعلان فرائے ہے کہ اگر کوئی برعقیدہ و بدند بہ ہوا میں بھی اڑنے گئے جب بھی وہ میری نظر میں قابل تبول نہیں ہوسکتا۔

آب كے نصائح و وصايا آب زرے لكھنے كے قابل ہيں۔ آپ كى كتابوں اور آپ

margaream

کے بذہب کو ہڑی مقبولیت حاصل ہوئی اور آج بھی آپ کے مقلدین کروڑوں کی تعداد میں خاص کرمعرو یمن واغدونیٹیا و ہندوستان کےعلاقہ کوکن وغیرہ میں موجود ہیں۔ میں خاص کرمعرانی واغدونیٹیا و ہندوستان کےعلاقہ کوکن وغیرہ میں موجود ہیں۔ (اکمال وطبقات شعرانی وتہدیب العہذیب)

# • ٩ - حضرت من الائمه سرحتي (رحمة الله تعالى عليه)

ان کا نام ونسب محمد بن احمد بن سهیل اور لقب 'دیمش الائمیہ' ہے۔ سرخس خراسان کا مشہورشہر ہے۔اس کی نسبت ہونے کی وجہ سے سرحسی کہلاتے ہیں۔

یہ فقد منفی کے بہت بڑے مسلغ ومصنف ہونے کے ساتھ ساتھ علم کلام وفن مناظرہ کے بھی زبردست ماہر اور اصول فقہ میں بھی بڑے یا کمال عالم تنے۔ ابن کمال باشانے ان کوجہتدین میں سے شار کیا ہے۔

بیش الائمہ عبدالعزیز حلوانی کے شاگردرشید ہیں اور اپنے زیانے میں علم ونفل اور دینداری و پر ہیزگاری کے اعتبار سے صاحب کرامت بزرگ ہوئے ہیں۔

ان کی ایک بہت بڑی کرامت یہ ہے کہ انحوں نے بادشاہ وقت خاتان کو نفیحت فرمائی تو اس خالم بادشاہ نے آپ کو ''اوز جند'' کے جیل خانے بھی ایک کویں کے اندرقید کردیا گراس حالت بھی بھی ان کے شاگر دکویں کے اور پیٹے کر لکھتے تھے اور آپ کویں کے اندر سے جبکہ آپ کے پاس کوئی کتاب نہ تھی اپنی یا دواشت سے الما کراتے تھے اور اس طرح مبسوط کی پندرہ ضخیم جلدیں تیارہوکیں' چنا نچے مبسوط کی شرح العبادات کے آخر میں یہ عبارت درج ہے۔ ھلذا آخر شرح العبادات باوضع المعانی و اوجز العبادات املا المعدوس عن الجمع و الجماعات. لیمنی یہ شرح العبادات کا آخری حصہ ہے جس کے معانی نہایت واضح اور عبارتیں انہائی مختمر ہیں۔ یہ اس مخص کا آملا ہے جوجیل خانے بی قیداور جمعہ و نماز جماعت سے روک دیا گیا ہے۔ اللہ ہے جوجیل خانے بی قیداور جمعہ و نماز جماعت سے روک دیا گیا ہے۔ اس طرح شرح الاقرار کے آخر بھی یہ عبارت تحریرے کہ املاء المعموس فی اس طرح شرح الاقرار کے آخر بھی یہ عبارت تحریرے کہ املاء المعموس فی

مجلس الاشواد يتى ياس مخص كى لكمائى كتاب ہے جوجيل فانے كے اندرشرير لوكوں كى جلس ميں مقيد كيا ہوا ہے۔ اى طرح اصول فقد كى ايك كتاب اور سير كبير كى شرح بھى آپ نے كنويں كے اندر قيد ہوتے ہوئے تحرير كرائى۔ جب باب الشروط تك اس كا الما كرا بچة قيد فانے ہے آپ كى رہائى ہوگئ ۔ اس كے بعد آپ اپنى آخرى عرضى فرغانہ كرا بچة قيد فانے ہے اور وہاں كے امير صن نامى نے آپ كا بيحد اعزاز كيا اور بكثرت طلباء آپ كى خدمت ميں حاضر ہونے كے اور آپ نے فرغانہ بى ميں الى تمام كتابوں كا الما كمل فرما۔

آپ وجہ ہیں پیدا ہوئے اور واہم ہیں دی بری کی عمر میں اپنے والد کے ساتھ تجارت کی غرض سے بغداد کا سفر کیا۔ اس کے بعد ساری زندگی تعلیم وتعلم اور دین کتابوں تجارت کی غرض سے بغداد کا سفر کیا۔ اس کے بعد ساری زندگی تعلیم وتعلم اور دین کتابوں کی تصانیف میں بسر فر مائی اور جمادی الاولی سوم ہیں آپ کی وفات ہوئی۔ کی تصانیف میں بسر فر مائی اور جمادی الاولی سوم ہیں آپ کی وفات ہوئی۔ (تبعرة الدرابيہ)

## ١٩- حضرت الدين محربن محرجزري (رحمة الله تعالى عليه)

ان کی کنیت ابوالخیر اور لقب قاضی القصناۃ ہے۔ ان کے والد بہت بوے تاجر تھے گرکوئی اولا دنہیں تھی چنانچہ جج کو محے تو زمزم شریف کے کنویں کے پاس زمزم شریف بیت و قت اولا دنہیں تھی چنانچہ جج کو محے تو زمزم شریف کے کنویں کے پاس زمزم شریف بیتے وقت اولا دکی دعا ما بھی تو اللہ تعالی نے اتنا بلند مرتبہ فرزند عطا فرمایا۔

یہ ۱۵ رمضان ای ہے جس بمقام ومثق پیدا ہوئے اور مغرب کے بوے بوے شہروں کی مرکزی در گاہوں میں سفر کر کے فقہ و حدیث اور فن قرائت کاعلم حاصل کیا اور خوب خوب علم قرائت و حدیث کی تعلیم واشاعت سے بندگانِ خدا کو فائدہ پہنچایا اور اس قدر شہرت حاصل ہوئی کہ ملک روم میں امام اعظم کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ بہت خوبصورت اور فصیح و بلیغ شے اور بہترین لباس پہنتے ہے۔ بار ہا جج کیا اور باو جودیہ کہ آپ خوبصورت اور فصیح و بلیغ شے اور بہترین لباس پہنتے ہے۔ بار ہا جج کیا اور باو جودیہ کہ آپ کے باس علم حدیث و قرائت کے طلبہ کا ہر وقت میلہ لگا رہتا تھا محر پھر بھی این اور اد

وظائف اور کشرت عبادت کے بہت پابند تھے۔سنر اور وطن میں ہمیشہ ساری رات شب بیداری کرتے تھے اور نوافل پڑھتے تھے۔ ہر دوشنبہ اور پنجشنبہ کو روزہ رکھتے اور ہر مہینے میں بھی تین روزے برابرر کھتے تھے۔

آپ نے علم حدیث وفن قرائت میں بہت ی مفید کتابیں تصنیف فرمائی ہیں محرآپ
کی دو کتابیں اہل علم میں بہت مشہور ہیں۔ ایک حصن حصین اور دوسری النشو فی القرات العشو، اخبر عمر میں شیراز کی سکونت اختیار کرلی تھی اور شیراز ہی میں جعہ کے دن ۱۳۳۰ء میں آپ کا وصال ہوا۔ (بستان المحدشین)

## ٩٢ - حضرت صفوان بن سليم (رحمة الله تعالى عليه)

ابوعبداللہ صفوال بن سلیم قرشی زُبری مدینہ منورہ کے نامور فقیہ وجلیل القدر تابعی محدث ہیں۔ انس بن مالک وعبداللہ بن عمر وغیرہ صحابہ رضی الله عنهم کے فیض یافتہ عالم بیں اور آپ کی درسگاہ سے مستفیض ہونے والوں میں سفیان توری وسفیان بن عینیہ جیسے میں اور آپ کی درسگاہ سے مستفیض ہونے والوں میں سفیان توری وسفیان بن عینیہ جیسے سینکروں مشہور محدثین ہیں۔

تفن کیرالحدیث اور نہایت بی عابد و زاہد تنے اور عام طور پر لوگ ان کو صاحب
ولایت و باکرامت بزرگ مانتے تنے۔ چنانچہ امام احمد بن صنبل کا قول ہے کہ صفوان بن
سلیم کی بیان کردہ حدیثیں تو اس قابل میں کہ دعائے استہاء کے وقت ان کوخدا کی بارگاہ
میں وسیلہ بنایاجائے اور صفوان بن سلیم وہ باخدا و صاحب کرامت بزرگ میں کہ اگر بارش
کی وعا مانکتے وقت ان کا نام لے لیا جائے تو آسان سے بارانِ رحمت کا نزول ہونے
گی وعا مانکتے وقت ان کا نام لے لیا جائے تو آسان سے بارانِ رحمت کا نزول ہونے

عبادت کا عجیب ذوق تھا کہ کڑکڑاتی ہوئی سردیوں میں جہت کے اوپر رات کو نماز پڑھتے اور سخت گرمیوں میں کوفری کے اندر بند ہوکر نماز نوافل ادا فرماتے تا کہ سردی و گرمی کی شدت سے نیند نہ آنے پائے۔ سفیان بن عینیہ کا بیان ہے کہ مغوان بن سلیم نے تسم کھالی تھی کہ قبر کے سوا زمین پر بیٹے لگا کر بھی نہیں سوؤں گا' چنانچہ تمیں برس سے زیادہ مدت تک آپ نے بستر سے پیٹے لگا کر بھی نہیں سوؤں گا' چنانچہ تمیں برس سے زیادہ مدت تک آپ نے بستر سے پیٹے نہیں لگائی۔

کشرت نماز اورطویل سجدوں کی وجہ سے آپ کی پیشانی میں زخم پڑھیا تھا۔ انس بن عیاض کہتے ہیں کہ صفوان بن سلیم اس قدر زیادہ عبادت کرتے ہے کہ اگر ان سے کہہ دیا جاتا کہ کل ہی قیامت آنے والی ہے تو وہ جتنی عبادت کرتے ہے اس سے زیادہ نہیں کرسکتے تھے۔

ابن حبان نے ان کو ثقات محدثین کی فہرست میں لکھ کر ان کے بارے میں تحریر فرمایا کہ بید دینے میں بہت ہی اعلیٰ درجہ کے عابد و زاہد تنھے۔

## 94- حضرت صالح مرى (رحمة الله تعالى عليه)

آپ کی کنیت ابو بشر اور نام صالح بن بشیر ہے۔ بھرہ کے رہنے والے تھے۔ مری

ال لئے کہا تے جی کہ بنی بشر مرہ قبیلے کی ایک عورت نے آپ کو غلامی ہے آزاد کیا

تھا۔ آپ علم حدیث میں حسن بھری و ابن میرین و قادہ وغیرہ نامور محدثین کے شاگرہ
جی اور آپ کے تلاندہ کی بہت بری جماعت ہے جن میں برے بروے نامی گرامی
محدثین جی۔

آ پ اپ اور کے عابدوں اور زاہدوں میں بہت ممتاز عابد و زاہد ہے آ پ کی آ واز بھی بڑی سریلی اور داہدوں میں بہت ممتاز عابد و زاہد ہے آ پ کی آ واز بھی بڑی سریلی اور دکش تھی۔ قرآن مجید آئی خوش الحانی کے ساتھ پڑھتے ہے کہ بہت ہی سحر بیان واعظ بھی بہت ہی سحر بیان واعظ بھی کے خون سے سامعین تزب بڑی کر دم تو ڑ دیتے تھے۔ آپ بہت ہی سحر بیان واعظ بھی کے خون سے سے کہ درمیان وعظ میں خود دن کی یہ کیفیت ہوتی تھی کے خون

الهی سے لرزتے اور کا پنج جاتے ہے اور اس قدر پجوٹ پجوٹ کر زاروقطار روتے ہے جس طرح کسی عورت کا اکلوتا بیٹا مرگیا ہواور وہ اس کے غم میں زار زار رور ہی ہو۔ بھی تبھی تو شدت گریداور بدن کے لرزنے سے آپ کے اعضاء کے جوڑ اُٹھ جاتے ہے اور سامعین آپ کے وعظ سے اس قدر متاثر ہوتے ہے کہ بعض رئی رئی رئی کر بے ہوش ہو جاتے اور جاتی تھی۔ خوف الهی کا یہ عالم تھا کہ اگر آپ کسی قبر کو جاتے اور بحضوں کی روح پرواز کر جاتی تھی۔ خوف الهی کا یہ عالم تھا کہ اگر آپ کسی قبر کو در کھے لیتے تھے تو دو دو وہ نین تین ون تک مبہوت و خاموش رہی اور کھانا بینا مجھوڑ دیے در کھے لیتے تھے تو دو دو وہ نین تین ون تک مبہوت و خاموش رہی اور کھانا بینا مجھوڑ دیے تھے تھے تو دو دو دو تین تین ون تک مبہوت و خاموش رہی اور کھانا بینا مجھوڑ دیے تھے تھے تو دو دو تین تین ون تک مبہوت و خاموش رہی اور کھانا بینا مجھوڑ دیے تھے تو دو دو تین تین ون تک مبہوت و خاموش رہی اور کھانا بینا مجھوڑ دیے تھے تھے تو دو دو تین تین ون تک مبہوت و خاموش رہی اور کھانا بینا مجھوڑ دیے تھے تھے تو دو دو تین تین ون تک مبہوت و خاموش رہی اور کھانا بینا مجھوڑ دیے تھے تو دو دو تین تین ون تک مبہوت و خاموش رہی اور کھانا بینا مجھوڑ دیے تھے تھے تو دو دو تین تین ون تک مبہوت و خاموش دیں دو تا در کھانا بینا مجھوڑ دیے تھے تھے تو دو دو تین تین ون تک مبہوت و خاموش دیا

آپ کی ایک بڑی خاص کرامت بیتمی کدآپ قبرستان کے مردوں کی گفتگون لیتے تنے اور خود بھی مردوں سے گفتگو اور سوال و جواب کرتے تنے۔

خلیفہ نے آپ کا س وفات ۲ کا ھا کھا ہے اور امام بخاری کا قول ہے کہ آپ نے ۲ کاھ میں وفات پائی۔ (نووی-تہذیب المنہذیب وطبقات)

#### ٩٩- حضرت صابوتي (رحمة الله تعالى عليه)

ابوعثان اساعیل بن عبدالرحل بن احمد بن اساعیل بن ابراہیم بن عابد بن عامر صابونی بہت بڑے واعظ و با کمال مفسر تھے۔ ۱۳۵۳ھ بیس بمقام نمیٹا پور پیدا ہوئے۔ مدتوں برات وخراسان وسرخس و شام و حجاز وغیرہ کا دورہ کر کے مشہور محدثین وقت سے علم حدیث بڑھا اور مشہور محدث بیبی ان کے خاص شاگر دوں میں ہیں۔

یہ بیں برس تک نیٹا پور کی جامع مسجد کے امام و خطیب رہے اور ستر برس تک برابر وعظ و نفیحت میں مشغول رہے۔ اہل بدعت کے مقابلے میں شمشیر بر ہند اور مذہب اہل سنت و جماعت کی حمایت و احیاء سنت کے لئے دن رات سرگرم رہتے۔ شہر سلماس میں ایک مدت تک وعظ فرما کر جب رخصت ہونے گئے تو فرمایا کہ میں تم لوگوں کو صرف ایک مدت تک وعظ فرما کر جب رخصت ہونے گئے تو فرمایا کہ میں تم لوگوں کو صرف ایک ہی آیت کی تفییر اسنے دنوں تک سناتا رہا۔ اگر ایک سال ماور بھی رہتا تو بھی ای

یہ عبادت و اطاعت میں ہمی اینے زمانے کے ضرب المثل تھے اور بلا شبہ علائے رہائیوں میں سے تھے۔خود ان کی وفات کا سبب ان کی یزرگی پر کملی دلیل ہے۔ منقول ہے کہ ایک دن درمیان وعظ میں کسی نے ان کے ہاتھ میں ایک کتاب دی جس میں خوف الی کے مضامین تھے۔آپ نے اس کتاب کی چندسطریں مطالعہ فرما کیں چر قاری کو تھے دیا کہ بیآ یت پڑھو۔

اَفَامِنَ الَّذِيْنَ مَكَرُو السَّيِنَاتِ اَنُ يَخْسِفَ اللهُ بِهِمُ الْآرُضَ اللهُ بِهِمُ اللهُ بِهِمُ اللهُ بِهِمُ اللهُ بِهِمُ اللهُ بَهِمُ اللهُ عَدَادِيْدِي سِهِ عَلَا اللهُ اللهُ عَدْادِيْدِي سِهِ عَدَادِيْدِي اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

ان کی ایک کرامت بی جی ہے کہ امام الحرمین (ابو المعانی جومنی) فلا سفہ ومعزلہ و اہل سنت کی کتابوں کو پڑھ کر اور ہر طرف کے دلائل کو تو ی پاکر جیران تھے کہ آخر کس کے فدہب کوحی شلیم کیا جائے۔ امام الحرمین کی قوت فیصلہ جواب دے چکی تھی اور قریب تھا کہ صراط متنقیم سے ان کے قدم ڈگرگا جاتے کہ نا گہاں حضور علیہ الصلاق والسلام نے خواب میں فرمایا کہ علیک باعتقاد الصابونی ' لیعنی صابونی کے عقائد پر مضبوطی سے خواب میں فرمایا کہ علیک باعتقاد الصابونی ' لیعنی صابونی کے عقائد پر مضبوطی سے جم جاؤ۔ چنانچہ آپ نے صابونی کی کتابوں کو پڑھا تو عقائد اہل سنت و جماعت کے نور نے فلاسفہ ومعتزلہ کی ظلمتوں کو کافور کر دیا اور آپ عقائد حقہ پر مشقیم و خابت قدم رہ

المسلمانو! امام الحرمین جیسا عالم بدوینوں کی کتابوں کا مطالعہ کر کے شکوک کے دلدل میں پھش میا تھا۔
مسلمانو! امام الحرمین جیسا عالم بدوینوں کی کتابوں کا مطالعہ کر سے درخدوں اور طحدوں کے پھندوں سے وہ نی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر کرم فر مایا جس سے بد خد بہوں اور طحدوں کے پھندوں ہو اگر بددینوں بد خد بہوں کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو ان کی خرابی کا کیا حال ہو گئے تو جواوگ عالم نہیں اپنا عقیدہ وین ایمان بچانا ہے تو موجودہ زمانے کے بد دینوں مثنا وہا بیوں رافضیوں گئے تا اگر تمہیں اپنا عقیدہ وین ایمان بچانا ہے تو موجودہ زمانے کے بد دینوں مثنا وہا بیوں رافضیوں گئے تا کی گنابوں کو دیکھنے ان کی صحبت میں رہنے سے اس طرح دور بھا گو جس طرح ایک میں اس میں دینوں میں کہ دور بھا گو جس طرح ایک میں ایک دور بھا گو جس طرح ایک میں دینوں میں دینوں میں دینوں میں دینوں میں کا دور بھا گو جس طرح ایک میں دینوں میں میں دینوں میں میں دینوں میں میں دینوں میں دینوں میں میں دینوں میں دینوں میں دینوں میں دینوں میں میں دینوں میں میں دینوں مین

قرانسان اپنا مال بچانے کے لئے چور ڈاکو سے بھائتا ہے۔۱۳ منہ

آپ کی تصنیفات میں کتاب الماء تین بہت مشہور ہے جس میں دوسوحدیثیں ووسو حکایات اور دوسو قطعات الیے اشعار کے بین جوحدیثوں کے مضامین سے مناسبت رکھتے ہیں۔ (بستان المحدثین)

## ٩٥-حضرت ضرار بن مره كوفي (رحمة الله تعالى عليه)

آپ کی گنیت ابو سنان اور شیبانی اکبر لقب ہے۔ سعید بن جبیر اور ابو صالح وغیرہ محدثین کے شاگر داور شعبہ وسفیان توری وسفیان بن عینیہ وغیرہ کے استاد ہیں۔
محدثین کے شاگر دورشعبہ وسفیان توری وسفیان بن عینیہ وغیرہ کے استاد ہیں۔
یہ اگر چہ بہت قلیل احادیث روایت فرماتے سے گر بہت ہی ثقہ و صالح اور انتہائی متقی و عبادت گزار ہے۔ اپنی وفات سے پندرہ سال قبل ہی اپنی قبر تیار کر لی تھی اور متقی و عبادت گزار ہے۔ اپنی وفات سے پندرہ سال قبل ہی اپنی قبر تیار کر لی تھی اور روزانداس قبر میں بیٹھ کرایک ختم قرآن مجید پڑھا کرتے ہے۔ (تہذیب العبذیب)

## ٩٦- حضرت ضحاك بن مخلد بصرى (رحمة الله تعالى عليه)

ان کی کنیت ابو عاصم اور لقب نبیل ہے۔ اس لقب کی وجہ یہ ہوئی کہ ایک دن امام ابن جریج کی درس گاہ میں احادیث کی ساعت و کتابت کر رہے تھے کہ اتنے میں سڑک پر ایک ہاتھی گزرا۔ تمام طلبہ درس چھوڑ کر ہاتھی و کیھنے چلے گئے گریدا پی جگہ پر جیٹھے رہے۔ امام ابن جریج نے بچھا کہ نتحاک! تم ہاتھی و کیھنے کیوں نہیں گئے؟ آپ نے عرض کیا کہ حضور! ہاتھی آپ سے بڑھ کر نہیں۔ ہاتھی تو پھر بھی و کھے لیس سے محر حضور کا حلقہ درس پھر کہاں سلے گا؟ یہ جواب س کرامام ابن جریج نے فرمایا کہ انت النبیل لیمن تم نبیل (بہت کہاں سلے گا؟ یہ جواب س کرامام ابن جریج نے فرمایا کہ انت النبیل لیمن تم نبیل (بہت کہاں سلے گا؟ یہ جواب س کرامام ابن جریج نے فرمایا کہ انت النبیل لیمن تم نبیل (بہت

نتحاک بن مخلد امام ابو حنیفه کے بھی شاگرد میں اور امام مالک و امام اوزائی وغیرہ سے بھی حدیث کی ساعت کی ہے اور ان کے شاگردوں میں امام احمد بن صبل بھی ہیں۔ یہ بہت ہی بذلد سنج و پر نداق بھی تھے لیکن انتہائی متقی و عبادت گزار بھی۔ امام بخاری نے فرمایا کہ عمر مجر میں بھی انہوں نے کسی کی غیبت نہیں کی اور طبلی کا قول ہے کہ ان کے خاری نے فرمایا کہ عمر میں بھی انہوں نے کسی کی غیبت نہیں کی اور خاری کہتے ہیں کہ ان ان کے علم وفضل اور زہد وعبادت پر تمام محدثین کا اتفاق ہے امام بخاری کہتے ہیں کہ ان کی وفات ۱۲۱۳ھ میں ہوئی۔ (تہذیب المنہذیب ومنا قب صمیری)

#### ٩٤ -حضرت طاوس بن كيسان (رممة الله تعالى عليه)

آپ کی گنیت ابوعبدالرحن اور نام طاؤس بن کیبان ہے۔ اور بعض کا قول ہے کہ آپ کا نام ذکوان اور طاؤس لقب ہے۔ آپ فاری النسل بمنی تابعی ہیں اور حدیث میں عبداللہ بن عمرو عبداللہ بن عباس و ابو ہر برہ و فی فی عائشہ وغیرہ صحابہ اگرام رضی اللہ تعالی عنبم کے شاگرہ ہیں اور تقریباً پچاس صحابہ اگرام کے دیدار ہے مشرف ہوئے ہیں۔ امام زہری وسلیمان تیمی و عاصم احول وغیرہ آپ کی مجلس درس کے مشرف ہوئے ہیں۔ امام زہری وسلیمان تیمی و عاصم احول وغیرہ آپ کی مجلس درس کے تربیت یا فتہ محدثین ہیں۔

آپ گورزول اور امیہ ول کے سامنے کلمہ وقت میں برا ہے جری اور نہا یت باکسہ ویتے میں برا ہے جری اور نہا یت باکسہ ویتے میں برا ہے جری اور نہا یت باکس سے تبلیغ جن وصدافت آپ کا شیوہ تھا آپ بھی اللہ (تعالی ) کے بارے میں بہ اس بادشاہ یا گورز ہے مرعوب ہوئے اور نہ کہی طامت کرنے والے کی طامت کا اندیشہ کیا

۔ آئین جواں مرداں حق می کوئی و بے یا کی اللہ کے شیروں کو آئی نہیں روبابی

آپ نے جالیس جج کئے اور جالیس برس تک عشاء کے وضو سے فخر کی نماز اوا فرمائی۔ ۱۰۵ھ یا ۲۰۱ھ میں آپ کی وفات ہوئی مکہ مرمہ میں مدنون ہوئے۔

(طبقات شعرانی اور تهذیب العهذیب)

٩٨ - حضرت طلحه بن مصرف بن عمر و (رحمة الله تعالى عليه)

۱۱۱ه یا ۱۳ اه میں ان کا انقال ہوا اور کوفہ میں ہی مدفون ہوئے۔ (تہذیب العہذیب)

#### 99-حضرت طحاوي (رحمة الله تعالى عليه)

ان کی کنیت ابوبعفر اور نام ونسب احمد بن محمد بن سلامه بن عبدالملک از وی ہے۔ طحا' مصر میں ایک گاؤں کا نام ہے اس کی طرف نسبت ہونے کی وجہ سے طحاوی کہلاتے جیں۔ یہ مصر میں فقہائے حنفیہ کے امام شار کئے جاتے بتھے اور فقہ و حدیث میں ان کی ہ مہارت بلکہ امامت پر اہل علم کا اتفاق ہے۔ ہ

یہ ابو ابراہیم مزنی (شاگرد امام شافعی) کے بھائج ہیں۔ یہ پہلے اینے ماموں ابو ابراہیم مزنی کے پاس پڑھتے تھے اور شاقعی ندہب کے مقلد تھے مکر حضرت امام ابو حنیفہ أرحمته الله تعالى عليه كى كتابول كالبكثرت مطالعه فرمات رجع بتصدايك ون امام حرنى ان ر خفا ہو گئے اور غصہ میں کہد دیا کہ خدا کی قسم چھ کو چھے بھی علم حاصل نہیں ہو گا۔ ماموں کے اس جملہ کوس کر طحاوی کو بھی عصد آتھیا اور درس گاہ نے اٹھے کر چلے مسے اور ابوجعفر حنی کے مدرسہ میں جا کر فقہ کی تعلیم حاصل کرنے کے پھر شام کا سفر کیا اور ابو حازم عبدالحميد قاضي القصناة كي مجلس ورس من فقه وحديث كاعلم حاصل كيا بحرمصر حلے محت اور وہاں کے محدثین سے علمی استفادہ کرنے کے اور مذہب حنفی کے مقلد بن سے اور مصر میں خود فقہ و صدیث کی ایک اپنی درس گاہ قائم کرکے درس وینے سکتے آپ کی عادت ہے منی تھی کہ جب آب طلبہ کے سوالوں کا شافی جواب عطا فرماتے اور طلبہ آب کے علم و نصل کی داد دیئے لکتے تو آپ بی فرماتے کہ اللہ تعالی میرے ماموں امام حرتی پر رحم فرمائے اگر وہ زندہ ہوتے تو اپن فتم كا كفارہ ادا كرتے۔ آب درس فقہ و حديث كى مصروفیات کے باوجود برسی برس معنیم و مقید کتابوں کے مصنف بھی ہیں۔ آپ کی تصنیف كرده كتابول من احكام القرآن و اختلاف العلماء وشرح معانى الآثار وشرح مشكل اللآثار وكتاب الشروط وشرح جامع صغير وشرح جامع كبير وكتاب مناقب ابي حنيفه و تاریخ کبیر وغیرہ مشہور ہیں۔ ابن خلکان ابو سعد سمعانی سے ناقل ہیں کہ امام ابوجعفر طحاوی ۲۲۹ھ میں پیدا ہوئے اور کم زیقعدہ پنجشنبہ کی رات ۲۲۱ھ میں آپ کی وفات ہوئی اور قرافہ مصریں آپ مدنون ہوئے۔ (تبسرۃ الدرایہ وغیرہ)

• • إ - حضرت علقمه بن قبيل (رحمة الله تعالى عليه)

آ پ کی کنیت ابو همبیل اور نام و نسب علقمہ بن قیس بن عبداللہ بن علقمہ نخعی ہے۔ آ پ کا وطن کوفہ ہے اور آ پ بہت ہی جلالت وعظمت والے بلند مرتبہ تابعی ہیں اور علم صدیت میں معزات خلفائے راشدین و عبداللہ بن مسعود و فیرہ کبار سحابہ رمنی اللہ تعالی عنبم کی شاگردی کا شرف رکھتے ہیں اور آپ کی درس گاہ حدیث میں سبق پڑھ کر درجہ امامت حاصل کرنے والوں میں محمد بن سیرین و ایرا ہیم گفتی و ابو وائل و فیم و ہیں۔ ابراہیم گفتی کا قول ہے کہ یلقمہ علم وعمل میں عبداللہ بن مسعود رمنی اللہ تعالی عنہ سے کمال مشاببت کمنے تھے اور ابو اسحاق فرماتے ہیں کہ علقمہ یقینا با کرامت علائے ر بانیون میں سے تھے۔

آ پ کا زہد و تفویٰ بہت مشہور ہے اور عبادت کثیرہ میں آپ اپنے زمانے کے بے مثال عابد و عارف یاللہ تھے۔

آپ بڑے خوش الحان بھی تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنداکشر آپ بڑے خوش الحان بھی تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنداکشر آپ سے قرآن مجید کی حلاوت سنتے تھے اور فرماتے تھے کہ اے علقہ! تھے پر میرے ماں باپ قربان ہو جا کیں میں نے حضور علیہ المسلوٰۃ والسلام سے سنا ہے کہ اچھی آ واز قرآن کی زینت ہے۔

آپ کے حراج میں تواضع و اکسار بھی حد سے زیادہ تھا۔ شہرت سے بہت دور بھائے تھے لوگوں نے عرض کیا گر آپ درس قرآن مجید کا جلسہ عام کیوں نہیں قائم فراتے تھے لوگوں نے عرض کیا گر آپ درس قرآن مجید کا جلسہ عام میں عوام فرماتے تو آپ نے جواب دیا کہ میں اس بات کو پہند نہیں کرتا کہ جلسہ عام میں عوام میری طرف انگل سے اشارہ کر کے کہیں کہ دیکھو بیافقہ ہیں۔

اُمراء اور گورزوں کے دل میں آپ کی بڑی عظمت تھی اور وہ لوگ آپ کی زیارت

کے لئے ترستے تھے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے درخواست کی کہ آپ ان امراء کے پاس جا
کر لوگوں کے حق میں سفارش کیوں نہیں فرماتے ؟ تو آپ نے جواب دیا کہ میں امراء
کے پاس سے جتنی دنیا حاصل کروں گا اتنا ہی بدلوگ میرا دین برباوکر دیں گے۔
آپ کی عادت تھی کہ آپ انتہائی مغلس وفقیر لوگوں کی لڑکیوں نے نکاح فرماتے
تھے مرکسی عورت سے آپ کی کوئی اولا ونہیں ہوئی یہ بھی آپ کے ابدال ہونے کی خاص انشانی ہے کیونکہ اولیائے ابدال ہونے کی خاص انتہائی ہوئی ہے۔

انقال کے بعد آپ کے ترکہ میں ایک چا در ایک تہبند اور ایک قرآن شریف کے سوا کی جھی ہیں آپ کی وفات ہوئی۔

(عینی وطبقات شعرانی و تهذیب المتهذیب)

امام نووی نے ان کے بارے میں تحریر فرمایا کہ تکانَ مِنَ الوَّبَائِیِّیْنَ لِعِیٰ بیا علائے ربانی میں سے تھے اور ان کی جلالت شان۔ بلندی مراتب اور علمی وعملی خوبیوں پر مورضین کا اجماع ہے۔ ان کے بارے میں ابراہیم نخعی کا قول ہے کہ تکانَ عَلَقَمَة یُسَبَهُ بَابِن مَسْعُود یعی مشایہ تھے۔ (تہذیب الاساء نووی)

ان کی خوش نصیبی تو دیکھئے کہ ان کے دو بھینے اسود اور عبدالرحمٰن بلند پایہ تا بعی محدث اور آیک نواسہ ابراہیم نخعی تا بعی فقیہ ومحدث۔اللہ اکبر! ایک ایک محریمی جار جارتا بعی اور عالی تدرمدث و نقیہ! سجان اللہ سجان اللہ!

#### ا + ا - حضرت عمرو بن ميمون (رحمة الله تعالى عليه)

یہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانے ہی میں اسلام لائے ہے مگر دیدار نبوی کے شرف سے محروم رہے۔ کوفہ کے کبار تابعین میں ان کا شار ہے اور علم حدیث میں ان کو حضرت امیر المومنین عمر و عبداللہ بن مسعود و معاذ بن جبل و سعد بن افی و قاص و ابو ہریرہ اور نی بی عائشہ وغیرہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی شاگر دی کا قابل فخر شرف حاصل اور نی بی عائشہ وغیرہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی شاگر دی کا قابل فخر شرف حاصل ہے اور ان سے شرف تلمذ پانے والے محدثین میں سعید بن جبیر و ابو اسحاق سیمی و عامر صحور برقابل ذکر ہیں۔

ابواسحاق سبعی کا قول ہے کہ عمرو بن میمون پر صحابہ ، کرام کا بے حد کرم تھا اور ان کے علم وعمل کے کمال پر حضرات صحابہ کو بے حد مسرت و شاد مانی تھی اور بیاس قدر عارف باللہ و باکرامت بزرگ تھے کہ جب بید مجد میں داخل ہوئے تھے تو حاضرین مجد کو ان کی صورت دیکھ کر خدا یاد آ جا تا تھا۔ عبادت کی کثرت میں مشہور تھے بچاس حج اور بچای عمرہ ادا کیا تھا اور دوسری عبادتوں کا تو شار بی نہیں ہوئے۔

معده على وفات بإلى اوركوف على مرفون موسئد (تهذيب احدر)

### ١٠٢-حضرت امام على بن حسين (رحمة الله تعالى عليه)

آپ کی کنیت ابو الحتن اور نام و نسب علی بن حسین بن امیر المونین علی بن ابی طالب ہے اور کثرت عبادت کی وجہ ہے آپ کا لقب ''زین العابدین' ہے۔ آپ خانہ الل بیت کے روثن چراغ' بلکدا ہے دور کے سید السادات اور زبانہ تا بعین کے جلیل القدر الل بیت کے روثن چراغ' بلکدا ہے دور کے سید السادات اور زبانہ تا بعین کے جلیل القدر امام' اور وارث علم باب نبوت کثیر العبادت و صاحب کرامت' سردار اولیاء سرتاج اصفیاء

علم حدیث میں اپنے والد ماجد حضرت امام حسین و دیگر صحابہ کرام رمنی اللہ تعالیٰ عنبم کے وارث علوم ہیں اور ان کے فیضان تعلیم و تربیت سے مستفیض ہونے والوں میں آپ کے صاحبز ادے امام محمد ہاقر و امام زہری خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

محدث ابو بكر بن اني شيبه وغيره كا قول بكه اصبح الاسانيد الزهرى عن على بن الحسين عن ابيه لين عديث كى سندول من سب سے زياده مجمع سند وبى ب جس من المحسين عن ابيه لين عديث كى سندول من سب سے زياده مجمع سند وبى ب جس من امام زين العابدين اپن والد امام حسين سے اور وا اپن والد حضرت امير المونين على رضى الله تعالى عنهم سے روايت كرتے ہيں۔

امام زہری فرماتے ہیں کہ میں نے کسی قریبی کوامام زین العابدین سے افضل و اعلیٰ نہیں دیکھا۔ سعید بن مستب کہتے ہیں کہ میری نظر میں ان سے بروے کر کوئی صاحب تفویٰ نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ نہیں ہے۔

آپ کربلاء میں بحالت بیاری اپ والد ماجد حضرت امام خسین رضی الله تحالی عند کے جمراہ بنے اور شہدائے کر بلا رضی الله تعالی عنه محمراہ نے اور شہدائے کر بلا رضی الله تعالی عنه محمراہ لے کر کربلا سے کوفد اور کوفد سے دمشق اور دمشق سے مدید منورہ تشریف لائے۔

آپ بہت ہی طیم اور صابر وشاکر ہے۔ بزید پلید کے دور حکومت میں آپ کو کربلا ہے دمشق تک جھکڑی اور بیڑی بہنا کر لایا عمیا بھر عبدالملک بن مروان نے اپنی حکومت میں آپ کو کربلا ہے۔ دمشق تک جھکڑی اور بیڑی بہنا کر لایا عمیا بھر عبدالملک بن مروان نے اپنی حکومت میں آپ

کے زمانے میں آپ کولو ہے کی جھٹڑی اور گلے میں بھاری طوق پہنا کر مدینہ منورہ سے شام تک چلنے پر مجور کیا اور ومشق میں آپ کو قید کر دیا۔ آپ نے ان تمام مشقتوں کو برداشت فرمالیا اور اُف بھی نہیں کیا۔ بلکہ ہر دم ہر قدم پر صبر وشکر اللی کے سوا ایک لفظ بھی زبان پر نہیں لائے۔ آپ کے عقیدت شعار و وفادار شاگرد امام زہری کو آپ کی گرفاری کی خبر معلوم ہوئی تو تڑپ گئے اور ومشق میں عبد الملک بن مروان کے دربار میں گرفاری کی خبر معلوم ہوئی تو تڑپ کئے اور ومشق میں عبد الملک بن مروان کے دربار میں پہنچ کر آپ کو مدینہ منورہ لائے!

#### شہد ہے میٹھے بول

آپ کے حکم کا یہ حال تھا کہ آپ ایک دن مجد نبوی سے باہر نظار ہ بلاوچہ ایک فض آپ کو گالیاں دینے نگا اور آپ کی شان جی انتہائی بیہودہ اور ول خراش الفاظ کئے گا۔ آپ کے خدام و حبین جوش انتہام جی اس کو مارنے کے لئے دوڑے تو آپ نے نہایت تن کے ساتھ سب کونع فرما ویا اور اس مخص سے نہایت زم لہج جی فرمایا کہتم نے جتی برائیاں ہاری بیان کی جیں ان سے کہیں زیادہ برائیاں ہارے اندر جیں جن کوتم نہیں جائے۔ بہر حال اگر تنہاری ہم سے کوئی حاجت ہوتو اس کو بیان کرو۔ ہم بن شآء اللہ تعالی عائے۔ بہر حال اگر تنہاری ہم سے کوئی حاجت ہوتو اس کو بیان کرو۔ ہم بن شآء اللہ تعالی تنہاری حاجت کو پوری کریں گے۔ وہ مختص آپ کے برف سے زیادہ شخصے بول سن کر بالکل ہی شخش اپر تھی اور بے حدش مندہ ہو کر معذرت کرنے اور معانی ما نگنے لگا آپ کو اس کی ندامت پر رتم آگیا تو اپنی چا در مبارک اور ایک ہزار درہم معانی ما نگنے لگا آپ کو اس کی ندامت پر رتم آگیا تو اپنی چا در مبارک اور ایک ہزار درہم اس کو عنایت فرما دیا۔ وہ آپ کی اس کر بھانہ نوازش پر جیران رہ گیا اور زور زور زور سے کئے گا کہ اُنسفہ کہ آئے گا آپ کو اس کی اند علیہ وس کہ بلا گا کہ اُنسفہ کہ آئے کی خوال خداصلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد جی سے ہیں۔

آپ نے اپنی زندگی میں دو مرتبہ اپنا سارا مال خدا کی راہ میں خیرات کیا اور آپ
کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ آپ بہت سے غرباء اہل مدینہ کے کھروں میں ایسے پوشیدہ
طریقوں سے رقم بھیجا کرتے تھے کہ ان غرباء کوخبر ہی نہیں ہوتی تھی کہ یہ کہاں سے آتا

ے؟ مگر جب آپ کا وصال ہو گیا تو ان غریبوں کو پنة چلا که به حضرت امام زین العابدین رمنی الله تعالی عند کی مخاوت تھی۔

آپ بہت بی شائستہ و ہا ادب سے اپنے بروں خصوصاً صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا تو ہے حد احترام فرماتے اور حضرت ابو بکر وحمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی مدح و ثنا تو برسرمنبر فرماتے اور تمام صحابہ کے لئے دعائے رحمت فرماتے ایک مرجبہ کسی نے آپ سے حضرت ابو بکر وعمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے جس بوجھا کہ ان دونوں کا مرجبہ بارگاہ رسالت جس کیا تھا؟ تو آپ نے دونوں قبروں کی طرف اشارہ کرکے فرمایا کہ اس وقت ان دونوں کو جو ترب حاصل ہے بھی قرب ان دونوں کو حیات جس بھی تھا۔

آب بزے خدا ترس بھی ہے اور آپ کا سینہ کویا خوف و خشیت الی کا سفینہ تھا۔ ج كا احرام باندها توليك نبيس يرحار لوكون نے كها كه حضور ليك كيون نبيس يرجع ؟ تو آبدیدہ ہو کر فرمایا کہ جمعے ڈر لگتا ہے کہ میں لبیک کہوں اور خدا کی طرف سے"لا لبیک" کی آواز ندآ جائے لین میں تو بیکوں کداے خداوند! میں یار بار تیرے ور بار میں حاضر ہوں اور ادھر سے کہیں بیآ واز نہ آ جائے کہ بیس نبیں! تیری حاضری قبول أنبيل - لوكول نے عرض كيا كەحضور! بغير لېيك يرصے ہوئے آپ كا احرام كيے ہوگا؟ تو آپ نے بلند آواز سے لبیک اللم لبیک آخر تک پڑھا۔ مرایک دم خوف البی سے لرز کر اونف کی پشت سے زمین ہر کر بڑے اور بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آتے "لبيك" يرصة اور كرب بوش موجات اى حالت من آب ن ج اوافرايا آئے کی کثرت عبادت خود ایک بہت بڑی کرامت ہے۔سفر اور وطن میں مجمع بھی آپ کی نمازِ تہجد قضانہیں ہوئی اور آپ روزانہ بلا ناغہ ایک ہزار رکعت تفل نماز عمر بحر پڑھتے رہے۔ اٹھاون برس کی عمریا کر ۹۳ مد میں وصال فرمایا اور بدیند منورہ کے قبرستان جنت البقيع مي حضرت امام حسن مجتى رضى الله تعالى عنه كى قبر شريف كے پبلو مي مدنون ہوئے۔ (اکمال وطبقات شعرانی وتہذیب العبذیب)

#### ١٠١٣ - حضرت عمرو بن عتبه بن فرقد (رحمة الله تعالى عليه)

یہ کوفہ کے بہت متاز محدث و مجاہدین اور طبقہ و تابعین میں ایک بوی خاص اہمیازی شان رکھتے ہیں۔ بیٹلم حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود کے برے خاص شاگر و ہیں۔ اور ان کے شاگر دوں میں عامر صعبی وغیرہ محدثین ہیں۔

یہ زہد و عبادت میں مشہور زمانہ اور بہت ہی کثیر الکرامات تھے۔ علی بن صالح کا بیان ہے کہ یہ دھوپ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ اونٹ چراتے تھے۔ تو بدلی کا ایک فکڑا این بہ سایہ کرتا تھا اور جنگل میں یہ اکیلے نماز پڑھتے تھے تو جنگلی درندے ان کے پاس میٹے کرؤم ہلاتے رہے تھے اور ان کی حفاظت کرتے تھے!

امام اعمش کہتے ہیں کہ عمرہ بن عتب فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے تمن مرادوں کی دعا مائی ہے۔ جن میں سے دو مرادیں تو خدا وندعالم نے پوری فرما دی ہیں۔ کین ایک مراد کا مشاق اور بے چینی کے ساتھ منتظر ہوں میں نے خدا سے بید دعا ما گی تھی کہ میں زاہد ہو جاؤں تو میری بیرماد پوری ہوگئ کیونکہ میر نے قلب کا بید حال ہے کہ نہ کی چیز کے برباد ہونے کا غم ہوتا ہے۔ میری کی چیز کے برباد ہونے کا غم ہوتا ہے۔ میری دوسری دعا بھی کہ فیص بہت زیادہ نماز پڑھنے کی طاقت وتو فیق حاصل ہو جائے تو میری بید دعا بھی مقبول ہوگئ کہ الحمد للد! میں دن رات میں بہت زیادہ نمازیں پڑھ لیتا ہوں۔ میری تیسری دعا ہے تھی کہ جھے شہادت نصیب ہو جائے ابھی تک میری بید مراد پوری نہیں میری تیسری دعا ہے تھی کہ جھے شہادت نصیب ہو جائے ابھی تک میری بید مراد پوری نہیں موئی کیا دوری نہیں خداوند قد دی سے امیدوار ہوں کہ وہ میری تیسری مراد بھی ضرور پوری فرما

عبدالرحمٰن بن یزید سے منقول ہے کہ ہم لوگ ایک لشکر کے ساتھ جہاد میں مجئے تو ہارے ساتھ جہاد میں مجئے تو ہارے ساتھ عباد ہوئے۔ ایک ہمارے ساتھ علقمہ بن قبیل اور عمرو بن عتبہ بید دونوں محد ثین بھی شریک جہاد ہوئے۔ ایک دن عجیب اتفاق ہوا۔ کہ عمرو بن عتبہ نہایت سفید لباس پہن کر اسلامی لشکر میں کھڑے متھے کہنے گئے کہ میرے ان سفید کپڑوں پر اگر خدا کی راہ میں میرا خون بہت تو یہ کتنا حسین

منظر ہوگا ابھی ان کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کے گفتکر کفار میں ہے کسی کافر نے کو پھن سے ایک کافر نے کو پھن سے ایک نقر بھی کے ایک نقر بھی کے ایک نقر بھی کا جو عمر و بن مقتبہ کے سر میں لگا اور آپ کے سفید کیڑے خون سے رہمین میں ہو گئے اور تھوڑی دیر میں آپ شہید ہو گئے!

ابراہیم تخعی بیان کرتے تھے کہ عمروبن عتبہ شہید کی نماز جنازہ میر ۔۔ استاد علقہ بن قیس نے پڑھائی تھی بیان کرتے تھے کہ عمروبن عتب شہید کی نماز جنازہ میر المومنین عثان غنی رضی قیس نے پڑھائی تھی ہوا۔ (تہذیب العہذیب) اللہ تعالیٰ عند کے دور خلافت عیں ہوا۔ (تہذیب العہذیب)

#### ۱۰۴۷ - حضرت عروه بن زبير (رحمة الله تعالی علیه)

عروہ بن زبیر بن العوام قرینی کی کنیت ابوعبداللہ ہے۔۲۲ھ میں تولد ہوئے بہت بى صاحب علم وفضل اور نهايت بى بلند مرتبه تابعي بين اين والد ماجد حضرت زبير بن العوام اور این والده اساء بنت ابو بمرصدیق اور این خاله بی بی عائشه اور دوسرے سحابه كرام رضى الله تعالى عنهم سے من كر احاد يث كى روايت فرماتے بيں اور آب سے روايت كرنے والوں ميں خود آب كے فرزند مشام بن عروه و امام زبرى بہت بى نامور كزرے ہیں مدیند منورہ کے ان سات فقہا کی فہرست میں آپ کا اسم گرای ہے جن کی علمی ٔ جلالت پرتمام محدثین و فقهاء کا اتفاق ہے۔ ابو الزیاد کا قول ہے کہ بیں مدینہ منورہ کے ان ساتوں فقہا ہے ملاقات کر چکا ہوں۔ جوعلم ونضل کی اعلیٰ منزل پر پہنچے ہوئے ہیں اور عروہ بن زبیرعکم کا ایک ایبا سمندر ہیں جو بھی خٹک نہیں ہوسکتا۔علمی فضیلت کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کی دولت ہے بھی مالا مال ہے اور مبر سخاوت اور عبادت و ریاضت میں بھی اینے ہمعصروں میں برای خاص خصوصیت رکھتے ہتھے۔ کثر ت نماز و تلاوت کے علاوہ مہینوں لگا تار روز ہ رکھتے ہتے آپ کے یاؤں میں آ کلہ کا پھوڑا ہو گیا تھا۔ یاؤں کا ثمایر ا آپ نے روزے کی حالت میں بیٹھے ہوئے آپریشن کرالیا اور کسی نے آپ کے جسم پر ہاتھ بھی نہیں لگایا یاؤں کث جانے کے بعد آپ کی زبان سے صرف یہ جملہ نکلا کہ الحمد لله! خداوند كريم كالمحكر ہے كہ ميرا ايك ياؤں تو انجى سلامت ہے مدينه منورہ مل بحالت أروزه ١٩٧٧ ه من آپ كا وصال موار (طبقات شعراني وتبذيب العهذيب)

#### ۵۰۱-حضرت علاء بن زياد (رحمة الله تعالى عليه)

علاء بن زیاد بن مطرعدوی بھرہ کے ان تابعی محدثین میں سے ہیں جو بھرہ چھوڑ کرشام میں مقیم ہو گئے تھے۔ آپ نے اپنے والد اور معفرت ابو ہریرہ و ابو ذر غفاری وغیرہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے حدیث کی ساعت و روایت کی ہے اور کبار تابعین میں خواجہ حسن بھری وغیرہ سے بھی علمی استفادہ فر مایا ہے اور آپ کے شاگردوں میں سے قادہ محدث بہت مشہور ہیں!

آپ بہت ہی خلوت پند و گوشد شین بزرگ ہے۔ نماز جماعت یا کمی کار خیر کے سوا کہی کی جمع میں آنا پند نہیں فرماتے ہے۔ آپ پر خوف اللی بہت زیادہ غالب تھا۔ دن رات قیامت کو یاد کرکے رویا کرتے ہے یہاں تک کہ آپ کی آسموں میں سرخی اور آشوب چٹم کی مستقل بیاری ہوگئ تھی۔ آپ کی بیمی ایک کرامت تھی کہ ہفتوں بغیر پہلے کھائے ہے دن رات رویا کرتے ہے۔

مراج میں تواضع اور انکساری بھی حدیتے زیادہ تھی۔ کسی نے خواب دیکھا کہ آپ جنت میں ہیں اس نے خوشی خوشی آ کر آپ سے اپنا خواب بیان کیا تو آپ نے خفا ہوکر اس کو ڈانٹ دیا اور فر مایا کہ تیراستیاناس ہو! کیا شیطان کو میرے اور تیرے سوا دوسرا کوئی نداق کرنے کے لئے نہیں ملاتھا؟'

آپ اپنی درس گاہ میں اپنے شاگردوں کو اکثر پی تھیجت فرمایا کرتے ہے کہتم لوگ صراطِ متقیم پر قائم رہو۔ کیونکہ تم لوگ ایسے زمانے میں ہو کہ بہت کم لوگ ایسے طیس سے کہ جن کے دین کا دسواں حصہ برباد ہو گیا ہو۔ مگر آئندہ ایسا خراب زمانہ آنے والا ہے کہ بہت کم لوگ ایسے ہوں سے جن کے دین کا دسواں حصہ بھی سلامت رہ جائے گا۔

کہ بہت کم لوگ ایسے ہوں سے جن کے دین کا دسواں حصہ بھی سلامت رہ جائے گا۔

40 ہے میں آپ نے دنیا سے رصلت فرمائی۔

(طبقات شعرانی و تهذیب المتهذیب)

# ١٠١-حضرت عبدالرحمن بن تعم بحلي (رحمة الله تعالى عليه)

کوفہ کے عباد و زباد تابعین میں آپ کا شار ہے حضرت ابو ہریرہ و ابو سعید خدری دغیرہ صحابہ رمنی اللہ تعالیٰ عنہم کے بلند پایہ شاگرد ہیں اور آپ کے شاگر دوں میں بھی سینکڑوں محدثین ہوئی! یہ بہت ہی اعلیٰ درجے کے شقی اور نہایت بزرگ معاجب کرامت عبادت گزار تھے۔ بگیر بن عامر کا قول ہے کہ اگر عبدالرحمٰن بن ننم ہے کہہ دیا جائے کہ ملک الموت ای وقت تنہاری روح قبض کرنے کے لئے آ چے ہیں۔ تو ای وقت بھی دو ای سے زیادہ عبادت نہیں کر کئے تھے۔ بننی وہ روزانہ عبادت کرتے تھے وقت بھی دو ای سے زیادہ عبادت کرتے تھے۔

ان کی ایک جیب کرامت منقول ہے اور وہ یہ کہ جاج بن یوسف ثقفی نے ان کو گرفتار کرکے ایک اندھری کو گھری میں بند کر دیا اور پندرہ دن تک دروازے کو مقفل رکھا۔ پھر جاج نے گئم دیا کہ تالا کھول کر ان کی لاش کو دفن کر دو غالبًا لاش سر چکی ہوگی۔ مگر جب تالا کھولا کیا تو یہ نظر آیا کہ آپ نہایت خضوع و خشوع کے ساتھ اطمینان سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ جاج آپ کی کرامت دیکھ کر دیگ رہ کیا اور پھر اس پر ایسی بیب خاری ہوئی کہ اس جان آپ کی کرامت دیکھ کر دیگ رہ کیا اور پھر اس پر ایسی بیب طاری ہوئی کہ اس نے آپ کو رہا کر دیا اور کہ دیا کہ آپ آزاد ہیں جہاں جاہی جات ہوائیں جا

### ٢٠١- حضرت عبدالرحن بن عسيله مرادي

#### (رحمة الله تعالى عليه)

بیابوعبداللہ صنابحی کے لقب سے مشہور ہیں بید صنور علیہ الصلوٰ ق والسلام کے دیدار و بیت سے البوعبداللہ صنور علیہ بیعت کے لئے مدینہ منورہ حاضر ہوئے مگر ان کی آمد سے پانچ یا چھ دن قبل حضور علیہ الصلوٰ ق والسلام دنیا سے رحلت فرما چکے تھے۔ اس لئے یہ صحابیت کے شرف سے محردم رہ مجھے۔ کے سرحابیت کے شرف سے محردم رہ مجھے۔ محر بردے مرتبہ والے تابعین میں انکا شار ہے اور بیعلم حدیث میں حضرات خلفائے کے سے مرتبہ والے تابعین میں انکا شار ہے اور بیعلم حدیث میں حضرات خلفائے

راشدین و بی بی عائشہ وغیرہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی شاگردی کا شرف حاصل کے ہوئے ہیں۔ یہ فتح معرکے جہاد ہی بھی شامل ہوئے تھے۔ خلیفہ عبدالملک بن مروان ان کا بھوت ہیں۔ یہ فتح معرف معرکے جہاد ہی بھی شامل ہوئے تھے۔ خلیفہ عبدالملک بن مروان ان کا بھات ہی فضائل و مناقب والے بزرگ ہیں۔ ان کے اعمال صاکحہ و کھرت عبادت پر صحاب، کبار بھی تخسین و آفرین فرماتے تھے۔ چنانچہ ابن محیریز ناقل ہیں کہ ایک دن ہم اوگ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی بیار پری کے لئے حاضر ہوئے تو اوگ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی بیار پری کے لئے حاضر ہوئے تو اوگ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی بیار پری کے لئے حاضر ہوئے تو اس محض اُول حذر ایا کہ اگر کسی کو ایسے آدمی کے دیکھی کا شوق ہوجن کو آسانوں پر چڑھا کر اہل جنت و دوز ن دکھا دیئے گئے ہوں اور پھر وہ زین پر آ کرعبادت کرتا ہوتو اس محض اُمل جنت و دوز ن دکھا دیئے گئے ہوں اور پھر وہ زین پر آ کرعبادت کرتا ہوتو اس محض اُمل جنت و دوز ن دکھا دیئے گئے ہوں اور پھر وہ دیکھ لیا ہے۔ امام بخاری نے اپنی اسے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے جنت وجنم کو دیکھ لیا ہے۔ امام بخاری نے اپنی تاریخ اوسط میں ان کا تذکرہ وی وادر وہ کے درمیان وفات پانے والے محد ثین کی تاریخ اوسط میں ان کا تذکرہ وی وادر وہ کے درمیان وفات پانے والے محد ثین کی تاریخ اوسط میں ان کا تذکرہ وی وادر وہ کے درمیان وفات پانے والے محد ثین کی تاریخ اوسط میں ان کا تذکرہ وی وہ اور وہ کے درمیان وفات پانے والے محد ثین کی تاریخ اوسٹ میں کیا ہے۔ (تہذیب احبر یب)

۱۰۸-حضرت عبراللدين غالب حداني (رحمة الله تعالى عليه)

بھرہ کے بہت مشہور عابد و زاہد تابعی محدث ہیں۔ اور علم حدیث ہیں حضرت ابو سعید خدری و غیرہ سا اللہ تعالی عنہم کے شاگر داور قادہ وغیرہ نامور محدثوں کے استاد ہیں!

یہ روزانہ ایک سورکعات نماز چاشت پڑھتے تھے۔ محر اتنے اطمینان کے ساتھ اور
اتی طویل نماز پڑھتے تھے کہ سعید بن بزید بیان کرتے ہیں کہ ایک ہار میں نے دیکھا کہ
یہ بحدے میں مجے اور ایک فخص بعرہ کے بل پر سے گزر کر جانوروں کا چارہ خرید نے
کے لئے گیا وہ فخص بازاد سے چارہ خرید کر آ میا محر اس وقت تک انہوں نے سجدے
سے سرنبیں اٹھایا تھا۔

کی بن سعید کا قول ہے کہ ہے ۸ ڈوالجب ۸ ھے کوشہید کر دیئے مکئے دنن کے بعد ان کی قبر کی مٹی ان کی قبر کی مٹی کی قبر کی مٹی کی قبر کی مٹی ان کی قبر کی مٹی اور خوشبو کی وجہ ہے لوگ اٹھا لے جاتے تھے۔ بار بارقبر پرمٹی ڈالی جاتی تھی اور خوشبو کی وجہ ہے لوگ اٹھا لے جاتے تھے۔ (تہذیب المجدیب)

٩-١-حضرت عبدالله بن محير برجي قرشي (رمة الله تعالى عليه)

بہترین عابد و صالح محدث تنے اور تابعین میں علم وعمل کا ایک پہاڑ سمجے جاتے سے۔ رجاء بن حیوہ کہا کرتے ہے کہ اگر اہل مدینہ کو اپنے عابد عبداللہ بن عمر پر فخر ہے تو ہم لوگوں کو اپنے عابد عبداللہ بن محریز برناز ہے!

انہوں نے حضرت ابو محذورہ وعبادہ بن صامت وغیرہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے حدیث کی ساعت و روایت کی اور کھول و امام زہری وغیرہ با کمال حدیث کے اماموں نے ان کی خدمت میں سخصیل علم کی۔ ۱۰۰ھ سے بل آپ کا وصال ہوا۔

(طبقات شعرانی وغیره)

• اا -حضرت عمر بن عبدالعزيز (رحمة الله تعالى عليه)

آ پ کی کنیت ابوحفص اور نام و نسب عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن الجعم ہے۔ آ پ کی والدہ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنه کی پوتی اُم عاصم بنت عاصم بنت عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب ہیں۔

صدیث میں آپ ابو بکر بن عبدالرحمان اور دوسرے بلند مرتبہ تا بعی محدثین کے شاگرد بیں اور آپ سے علم حدیث کی تخصیل کرنے والوں میں امام زہری و ابو بکر بن حزم بہت بلند مرتبہ و نامور بیں۔

بنوامیہ کے بادشاہ سلیمان بن عبدالملک کے بعد آپ والی ُ خلافت و امیر المومنین ہوئے اور صرف دو برس پانچ مہینے آپ سربر آرائے خلافت رہے۔ محراتی قلیل مدت میں آپ نے اپنے عدل و انعماف اور امر بالمعروف و نہی عن المنكر سے ایک انقلاب علیم پیدا فرما دیا اور شاہان بنی اُمیہ کے برسہا برس کے ظلم و عدوان اور معاصی و بدعات کا بیڑا غرق کر دیا اور اموی سلطنت کوخلافت راشدہ کا نمونہ بنا دیا۔

آب کے دور خلافت کی برسین دیلی خدشیں اور اُمت رسول برآب کی کر بماند کی گردش کیل و نہار بھی ان جیکتے ہوئے نقوش کومونیس کرسکتی۔ آب بھین بی سے نیک ون سے تو آب کی ونیا بی بدل تی۔ ایل بیوی بنو اُمید کی شاہراوی فاطمہ بنت عبدالملک ہ اور اپنی باند یوں سے آپ نے فرما دیا کہ اب امانت وخداد ندی بینی خلافت کا اتنا برا بوجمہ میرے سر پر آئیا ہے کہ اب میں تم لوگوں کی طرف توجہ نبیں کرسکتا اس لئے اگرتم سب فی جا ہوتو طلاق یا آ زادی قبول کر لو۔ بین کرسب سی مار کررو پڑیں۔ مرکس نے آپ کی ہ جدائی قبول نہیں کی جس دن آب خلیفہ ہوئے پیاس ہزار دینار آب کے محریمی تھے۔ بیہ ساری دولت آب نے خدا کی راہ میں خیرات کر دی اور بالکل فقیراند زندگی بسر کرنے کے۔ان کی بوی کا بیان ہے کہ جب سے آپ ظیفہ ہوئے بھی آپ نے سل جنابت انبیں کیا۔ آپ پر اس قدر خوف خداوندی غالب ہو کیا تھا کہ خلافت کے کاموں ہے فارغ ہوکر کھر میں داخل ہوتے تو نماز تہجر کی جکہ برساری رات نماز اور کریہ و زاری میں ﴾ گزار دیتے اور دن کواکٹر روزہ دار رہے۔ آپ کا ایک خاص معمول بیجی تھا کہ جب مدیند منوره کسی قاصد کو روانه فرماتے تو اس کو خاص طور پر بیاتا کید فرماتے که وه روضه مقدسه برحاضر بوكرحضور اكرم عليه الصلؤة والسلام اورحضرت ابوبكر اور حضرت عمر رضي الله و تعالیٰ عنہا کے دریار میں میرا سلام عرض کر ہے۔

آ پ کے زہد و تقوی اور عبادات نیز آ پ کے مناقب و کرامات کے احوال بہت زیادہ بیں ۔ زیادہ بیں جوآ پ کی تاریخ میں مفصل طور پرتحریر بیں۔

کی نے آپ کوز بر کھلا ویا تھا اس کی تکلیف سے رجب اوالہ میں بمقام در

manal coni

قسمعان صوبهم عن آپ شهید ہوئے۔ (طبقات شعرانی واکمال دغیرہ) ا

# ااا-حضرت عبدالله بن شقيق عقيلي (رحمة الله تعالى عليه)

ان کی کنیت ابوعبدالرحمٰن یا ابوقیمہ ہے۔ آپ بہت ہی باکرامت بزرگ تا بعی محدث بیں اور علم حدیث میں دعفرت امیر المومنین عمر وعثان وعلی غیرہ کہار صحابہ رمنی اللہ تعالیٰ عنہم کے شاگرد ہیں اور آپ سے علمیٰ فیض اٹھانے والے محدثین میں محمد بن سیرین و قادہ وغیرہ ہیں۔

ابن سعد نے ان کو تابعین بھرہ کے ملبقہ اولی میں شار کیا اور ابو حاتم وغیرہ نے ان
کو تقد محدث بتایا اور حریری کا قول ہے کہ عبداللہ بن شقیق کی دعا کیں اس قدر جلد مقبول
ہوتی تعیس کہ اگر کوئی بدلی اڑتی ہوئی گزرتی اور بید دعا کر دیتے کہ اے اللہ! بیہ بدلی بغیر
برسے ہوئے یہاں سے نہ جانے پائے تو فورا وہ بدلی تغیم جاتی اور بارش ہونے گئی تھی۔
پٹانچہ ابن ابی ضیمہ نے آپ کی اس کرامت کو اپنی تاریخ میں بہت نمایاں طور پر ذکر کیا
ہے۔ ۱۰۸ھ میں آپ کی وفات ہوئی۔ (تہذیب المہذیب)

### ١١٢-حضرت عباوه بن تسي كندى (رحمة الله تعالى عليه)

ان کی کنیت ابوعمر اور وطن کے اعتبار سے شامی اُردنی ہیں اور طبریہ کے قاضی بھی رہ چکے ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت وغیرہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے حدیث کا ساع کیا اور ان سے بھی بڑے محدثین نے حدیث کی ساعت و روایت کی ہے۔
کیا اور ان سے بھی بڑے بڑے محدثین نے حدیث کی ساعت و روایت کی ہے۔
کیا اور ان کے قابل اعماد محدث فر مایا اور امام بخاری نے تو ان کو محدثین کا سردار

یہ دور تابعین کے اس قدر نیک و صالح اور باکرامت ولی تھے کہ مسلمہ بن عبدالملک فرمایا کرتے تھے کہ مسلمہ بن عبدالملک فرمایا کرتے تھے کہ کندہ میں تین بزرگ ایسے باکرامت ہیں کہ انہیں تینوں کے طفیل میں اللہ تعالی بارش عطا فرماتا ہے اور ان جی تینوں کی برکت سے کفار پر اسلامی لفکر

کو فتح مبین حاصل ہوتی ہے۔(۱) عبادہ بن نسی و (۲) رجا بن حیوہ وعدی بن عدی اور یہ اور یہ مین حاصل ہوتی ہے۔ قرین اعلیٰ درجے کے محدث ہیں۔عبادہ بن نسی کا سن وفات ۱۸ادھ ہے۔ قرین اعلیٰ درجے کے محدث ہیں۔عبادہ بن کسی کا سن وفات ۱۸ادھ ہے۔

ساا - حضرت عطاء ابن الى آبات (رحمة الله تعالى عليه)
آب كى كنيت ابوتم ب جبتى نسل كے تفر كونكم و والے بال كالا رحك بست ناك آخر عمر بن نابينا ہو كئے تفر بہت بى جليل الثان تا بعى محدث اور كمه كرمه كے فقيه اعظم تخر من نابينا ہو كئے تفر بہت بى جليل الثان تا بعى محدث اور كمه كرمه كے فقيه اعظم تفر آب كونكم حدیث من عبدالله بن عباس و ابو بریرہ و ابوسعید خدرى وغیرہ صحابہ و كرام رضى الله تعالى عنهم كى شاكروى كا شرف حاصل ہوا اور بوئے بوے حدیث كے اماموں نے آپ كى شاكروى اختيار كى جن كى تعداد بہت زيادہ ہے۔

بڑے بڑے فقہائے کرام اور حدیث کے اماموں نے آپ کے نفٹل و کمال اور
تقوی و دیداری کی شہادت دی۔سلمہ بن کہیل محدث علائیہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے
علم میں تمن بی شخص ایسے ہیں جنہوں نے علم حدیث کوصرف رضائے البی کے لئے پڑھا
ہے۔(۱)عطاء و (۲) طاؤس و (۳) مجاہد۔

امام اوزائی نے آپ کی خبر وفات سن کر فرمایا کہ افسوس! اس وفت ونیا کا سب سے زیادہ بہترین صاحب علم وعمل دنیا سے چلا میا۔

آپ کے مزاج میں استغنا کے ساتھ ساتھ اکساری بھی بہت زیادہ بھی کوئی ملاقات
کے لئے آتا تو اس دفت تک دردازہ نہیں کھولتے جب تک یہ دریافت نہ کر لیتے کہ س
نیت سے ملاقات کے لئے آیا ہے؟ اگر کوئی کہتا کہ میں صرف آپ کی زیارت کے لئے
آیا ہوں۔ تو آپ فرماتے کہ کتنا خراب زماند آگیا ہے کہ لوگ جھے جیسے خراب آدی کی
ملاقات کے لئے آتے ہیں! اکثر اُمراء اور ہنو اُمیہ کے سلاطین آپ کے شاگرد تھے۔
اموی خلیفہ سلیمان بن عبدالملک آپ سے کتاب النج پڑھتا تھا گرآپ اس کی بادشاہی کا
مطلق خیال نہیں فرماتے تھے اور فقراء و مساکین طلبہ کی صف میں اس کو بٹھاتے تھے۔

چنانچہ سلیمان بن عبدالملک اپنے لڑکوں سے کہا کرتا تھا کہ میرے بچو! بچپن ہی جی علم سکھے لوے کہا کرتا تھا کہ میرے بچو! بچپن ہی جی علم سکھنے کے لئے مجھے اس کا لیے غلام (عطاء بن ابی ریاح) کے سامنے جو جو ذلت اٹھائی پڑی ہے میں اس کوعمر بجرنہیں بجولوں گا۔

آپ نماز تہجد کے بے حدیابند ہتے اور روزانہ نماز تہجد میں دوسوآ بیتی نہایت تجوید وتر تیل کے ساتھ پڑھا کرتے ہتے۔

آپ نے زندگی میں ستر جج کئے اور سو برس کی عمر پاکر ۱۱۵ھ میں مکہ معظمہ کے اندر وصال فرمایا۔ (طبقات شعرانی وغیرہ)

١١٢- حضرت على بن عبدالله بن عباس (رحمة الله تعالى عليه)

یہ حضرت عبداللہ بن عباس صحافی رضی اللہ عنما کے سب سے چھوٹے فرزند ہیں ان کی والدہ کا نام زرعہ بنت مشرح ہے بیہ خاندان قریش میں سب سے زیادہ حسین وجیل شے۔ بالوں میں وسمہ کا خضاب فرائے تھے۔ یہ میں عاص اس رات میں پیدا ہوئے جس رات میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ میں شہید ہو مجے۔

ان کا وطن مدینہ منورہ ہے آور تابعی محدثین میں ان کا شار ہے۔ انہوں نے علم حدیث اپنے والد ماجد حضرت عبداللہ بن عباس و ابو ہریرہ وغیرہ صحابہ عکرام رضی اللہ تعالی عنہم سے پڑھا اور ان کی مجلس درس میں سبق پڑھنے والوں کی فہرست میں ان کے فرزند محمد بن علی اور امام زہری خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

ان کو عبادت کا ذوق و شوق اس طرح پیدا ہوا کہ انہوں نے حضرت امیر المومنیں : سیدنا عثانِ غنی رضی اللہ تعالی عند کے پوتے عبدالرحمٰن بن ابان کو بہت زیادہ عبادت کرتے ہوئے دیکھا تو ان کے دل پر بہت زیادہ اثر ہوا اور کہنے گے کہ حضور سردر کا کتات صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا رشتہ و نسب عبدالرحمٰن بن آبان کی بہ نسبت بہت ہی قریب ہے لہذا مجھے ان سے زیادہ اتباع سنت و کثر ت عبادت کا حق ہے۔ بس ایک دم یہ خیال آتے ہی درس حدیث کی مجلس چھوڑ کر گوشہ نشین ہو گئے اور دن رات عبادت میں مشغول رہنے گئے۔ ابن مدین کا قول ہے کہ کااے میں آپ کی وفات ہوئی۔

## ١١٥- حضرت عميرين باني عنسي (رحمة الله تعالى عليه)

ان کی کنیت ابو الوئید ہے اور وطن کی نسبت کے اعتبار سے دمشقی وارانی ہیں۔ شام کے تابعی محدثوں میں صلاح و تقوی اور کشرت عبادت کے لحاظ سے بہت ممتاز و نامور ہیں۔

صدیث میں حضرت ابو ہر رہے و امیر معاویہ وغیرہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہے استفادہ علم کیا اور عبدالرحمٰن بن ثابت وعثان بن ابی عاشکہ وسعید بن بشیر وغیرہ محدثین کے استاد میں۔

بدروزانه بلاناغدا كم بزار ركعت نمازنفل اور ايك لا كه مرتبه سُبُحَانَ اللهِ وَبِحَمُدِه سُبُحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ كَلْبِيعَ بِرُحاكرتِ تِحْد

مفر بن حبیب متری خارجی نے ان کوشہید کر دیا اور ان کے سر مبارک کو نیز ہ پر چڑھا کرشہر میں گشت کرایا مروان طاطری کا بیان ہے کہ میں نے عمیر بن ہانی کے سر کو نیز ہ پر خاکر گشت کرنے والے فخص کو دیکھا تو مجھے برداشت کی طاقت نہیں رہی۔ تو میں نے چلا کر کہا کہ افسوس اے بدنصیب! کاش تجھے خبر ہوتی کہ تو کس کے سر کو نیز ہ پر کے جارہا ہے؟ آپ کی شہادت کا بیدواقعہ کا اے میں پیش آیا۔

(تہذیب المتہذیب)

١١١- حضرت عبيداللد بن الي جعفرمصري (رحمة الله تعالى عليه)

ان کی کنیت ابو بکر اور لقب فقیہ مصر ہے۔ یہ خاص کر مصری محدثین کے استاد حدیث ہیں۔ ابن سعد نے فرمایا کہ بیہ بہت ہی تقدمحدث اور اینے زمانے کے بہترین فقیہ تھے۔ ابن بوس كا قول ہے كه بيداعلى وربع كے عالم و عابد و زاہد سے اور مصر ميں ان كى كرامتول كا براج حا تعاان كى ايك بدى عجيب كرامت بدے كه بيقطنطنيه كے سمندري جہاد میں شریک ہوئے سمندر میں طوفان آیا اور ان کی مشتی ٹوٹ می اور بدوریا کی طوفانی موجوں میں گریزے خدا کی شان کہ سمندر کی موجوں نے ان کومع جد ساتھیوں کے ایک بهت بری لکزی نر مجینک دیا جوسمندر می تیرتی موئی جا ری تھی چنانچہ بیدائے ساتھیوں کے ساتھ اس لکڑی پر سوار ہو مے۔لکڑی سمندر میں بہتی چلی جا رہی تھی جب بدلوگ بھوک پیاس سے بے چین ہو مھے تو اس سومی لکڑی پر تا کہاں جد ہرے ہرے ہے اگ سے اور ان لوگوں نے ایک ایک پت تو اگر چوسنا شروع کر دیا ای ایک ایک ہے کے چوستے سے ان لوگوں کی مجوک پیاس ختم ہو گئ اس طرح جب مجی ان لوگوں کو مجوک بياس لكى تو بالكل اجا تك اس سوكمى لكرى يرجد ية أستة اور بدلوك ان كوچوست كلتے\_ ا کے مدت کے بعد کوئی محتی ان لوگوں کے قریب سے گزری تو بدلوگ اس پر سوار ہو مے اور زنده وسلامت اين وطن على آسكة - اين سعد كا قول يه كده اه يا ١٣١١ من عبيدالله بن الي جعفر كاوصال موار (تهذيب العبذيب)

كاا-حضرت عبدالله بنعون خزاز (رحمة الله تعالى عليه)

ان کی کنیت ابوعون اور وطن بھرہ ہے۔ امام مالک کی زیارت سے مشرف ہوئے ادر ابراہیم نخعی وجمد بن سیرین وحسن بھری وغیرہ صدیث کے اماموں سے علم حدیث حاصل کیا اور ان کے تلافدہ میں امام اعمش و سفیان توری و دکیج وغیرہ سینکروں ائمہ حدیث ہیں۔

ان کے پاس بہت زیادہ احادیث کا ذخیرہ تھا اور یہ انتہائی تقدہ قابل اعماد اُستاد مدیث تھے۔ ہشام بن حنان کہتے ہیں کہ میری آ تھوں نے عبداللہ بن عون کا مثل نہیں دیکھا اور عبداللہ بن عون کا مثل نہیں دیکھا اور عبداللہ بن مبارک فرماتے تھے کہ میری بیشنا ہے کہ میں عبداللہ بن عون کی محبت اس وقت تک نہ جھوڑوں کہ یا تو میری موت ہو جائے یا ان کی وفات ہو جائے ابن حبان کا قول ہے کہ زہد وعبادت تقوی وفسیلت سنت پر استقامت اہل بدعت پر شدت بر استقامت اہل بدعت پر شدت بر استقامت اہل بدعت پر شدت بین عون کی سرداری و بے مثالی مسلم النبوت ہے۔ تمام عمر صوم داؤدی کے بابندر ہے یعنی ایک دن کا نانے دے کر عمر مجر روزہ رکھتے رہے۔

محر بن فضائے فرمایا کہ میں خواب میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زیارت سے مشرف ہوا تو مجھ سے ارشاد نبوی ہوا کہتم لوگ عبداللہ بن عون کی زیارت کرتے رہواور ان کی صحبت کو لازم پکڑ و کیونکہ وہ مجوب اللی ہیں۔ قرہ کہتے ہیں کہ پہلے ہم لوگ محمد بن سیرین کی پربیز گاری پر تبعب کیا کرتے ہے مگر جب ہم لوگوں نے عبداللہ بن عون کو دیکھا تو ہم لوگ محمد بن سیرین کی پربیز گاری کو بھول مجے۔ اہامہ میں ان کی وفات ہوئی۔ (تہذیب المتہذیب)

## ١١٨-حضرت عبدالملك بن الجربمداني (رحمة الله تعالى عليه)

ان کا نسب نامہ عبدالملک بن سعید بن حیان بن الجبر ہے۔ بعض کا قول ہے کہ ان کا وطن کوفہ ہے۔ محمد میں معیان توری کا وطن کوفہ ہے۔ عکرمہ و امام صعبی وغیرہ تابعی محدثین سے علم حدیث پڑھا اور سغیان توری وسفیان بن عینیہ وغیرہ محدثین نے ان سے علم حدیث حاصل کیا ہے۔

سغیان بن توری روایت می جب ان کا نام لینے تو یوں کہتے کہ حَدَفْنَا من لم تر عینک مثله ابن ابجر اور بھی یوں فرماتے کہ هو من الاہوار یعنی ابن ابجر نے بھی تر عینک مثله ابن ابجر اور بھی یوں فرماتے کہ هو من الاہوار یعنی ابن ابجر نے بھی سے صدیث بیان فرمائی ہے جن کامثل تمہاری آئیموں نے بھی نہیں و یکھا اور وہ صالح و نیکوکار تھے۔

ان کی معلمت کا اندازہ کرنے کے لئے میں کافی ہے کہ سعیان توری نے خاص طور

mantaleoni

پر یہ وصیت فر مائی تھی کہ میرے جنازہ کی نماز ابن ابجر کے سواکوئی نہ پڑھائے اور سفیان توری یہ بھی فرماتے تھے کہ کوفہ میں صرف پانچ آ دمی ایسے ہیں کہ جن کی نیکیاں روزانہ زیادہ سے زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور ان ہی پانچ اللہ والوں میں ابن ابجر بھی ہیں۔
یہ بہت ہی حاذق طبیب بھی تھے اور بغیر کسی معاوضہ کے لوجہ اللہ خدمت خلق کے طور پر مریضوں کا علاج بھی فرماتے تھے۔

ان کے مزاج میں ظرافت و مزاح کا جوہر بھی تھا چنانچہ ایک دن ان کے مطب میں ایک اعرابی آ کر بولا۔ کہ میں زندگی میں بھی بیار نہیں ہوا ہوں۔ حالاتکہ جھے بیاری کا براشوق ہے تو آپ نے تمام مریضوں کی طرح اس کوتسلی دی اور بردی سنجیدگی و متانت کے ساتھ اس کو بیاری کا بیان تھ کھاؤ کھر بحر کے ساتھ اس کو بیاری کا بیان تو کھاؤ کھر بحر کی بیٹ سردی ہوئی نبینے کی لو پھر اس کے بعد دھوپ میں بیٹے کر نہایت خلوص کے ساتھ خداوند تعالی سے بیاری طلب کرو۔

امام المش اس وقت مطب میں حاضر تنے ان کو بے اختیار بنی آئی کہ ابن ابجر فی یا میں انجر نے بیار ہونے کا نسخہ میں حاضر تنے ان کو بے اختیار بنی آئی کہ ابن ابجر فی ایک اس کا نسخہ بیار ہونے کا نسخہ ہی بالکل اس انداز سے تکھوایا جس انداز سے شفائے امراض کا نسخہ سے میں میں کھوائے ہے۔

کھوائے تنے ہے۔

علوم نافعہ و اعمال صالحہ کی ان بے شار دولتوں کے علاوہ ابن ابجر اس قدر زیادہ صابر و شاکر تنے کہ ان کے مبر وشکر کو اعلیٰ درجے کی کرامت کے سوا پچر بھی نہیں کہا جا سکا۔ منقول ہے کہ ان کے بدن عمی اتنا بڑا اور خطرناک پھوڑے کا زخم تھا کہ اگر ایسا زخم کسی اونٹ کے بدن عمی ہوتا تو وہ بھی اس کو برداشت نہیں کرسکی تھا گر بیا نہائی تکلیف کے باوجود بالکل پرسکون رہے تنے اور اگر کوئی پو چھتا کہ آپ کے زخم کا کیا حال ہے؟ تو فرماتے کہ الحمد للہ! اچھا حال ہے۔ خداوند کریم کا شکر ہے عمی اپنے اس زخم کی وجہ سے فرماتے کہ الحمد للہ! اچھا حال ہے۔ خداوند کریم کا شکر ہے عمی اپنے اس زخم کی وجہ سے جس قدر اپنے رہ سے خوش ہوا ہوں جھے کی نعمت پر اتنی خوشی حاصل نہیں ہوئی ہے۔ بیعقوب بن سفیان برطا فرمایا کرتے تنے کہ بلا شبہ این ا ، برکو نے کے ان محد شین عمل سے بیتی ویل ہے۔ بیتی جو اپنے دور کے بہترین صاحب خیر اور علم وعمل صالح کے اعتبار سے نہا ہے۔ بی اعلیٰ بیس جو اپنے دور کے بہترین صاحب خیر اور علم وعمل صالح کے اعتبار سے نہا ہے۔ بی اعلیٰ بیس جو اپنے دور کے بہترین صاحب خیر اور علم وعمل صالح کے اعتبار سے نہا ہے۔ بی اعلیٰ بیس جو اپنے دور کے بہترین صاحب خیر اور علم وعمل صالح کے اعتبار سے نہا ہے۔ بی اعلیٰ بیس جو اپنے دور کے بہترین صاحب خیر اور علم وعمل صالح کے اعتبار سے نہا ہے۔ بی اعلیٰ بین جو اپنے دور کے بہترین صاحب خیر اور علم وعمل صالح کے اعتبار سے نہا ہے۔ بی اعلیٰ بی اعلیٰ بی اعلیٰ بی اعلیٰ بیں جو اپنے دور کے بہترین صاحب خیر اور علم وعمل صالح کے اعتبار سے نہائے۔

ورج کے عالم ربانی اور اللہ والے يزرك بيں۔ (تبذيب العبديب)

## ١١٩-حضرت عبدالعزيز بن مسلم سملي (رحمة الله تعالى عليه)

ان کی کنیت ابوزید ہے۔ بیاصل عمی مرو کے باشندے تھے۔ گر بھرہ کو اپنا وطن بنا ایا تھا اس لئے بھری کہلاتے ہیں۔ امام اعمش وغیرہ محدثین کے حلقہ درس عمی شامل ہوئے اور عبدالرحمٰن بن مہدی و تعنبی وغیرہ محدثین ان کے مشہور تلا فدہ عمی سے ہیں۔ یکیٰ بن حسان کا قول ہے کہ بیا پن دور کے بہترین فاصل حدیث تھے اور ابن معین و ابو حاتم وغیرہ نے ان کو برگزیدہ تھا محدث اور اعلی در ہے کا عباوت گزار و تعنوی شعار لکھااور عام طور پرمحدثین فرماتے ہیں کہ اس میں کو اکوئی شبہیں تھا۔ کہ عبدالعزیز شعار لکھااور عام طور پرمحدثین فرماتے ہیں کہ اس میں کو اکوئی شبہیں تھا۔ کہ عبدالعزیز بن مسلم ولی کامل تھے اور مقام ولایت عیں "ابدال" کے مرتبہ پر فائز تھے۔ کاا دھ میں ان کی وفات ہوئی۔ (تہذیب المجذیب)

#### ١٢٠ -حضرت عبدالله بن مبارك (رحمة الله تعالى عليه)

آپ کی کنیت ابوعبدالرحن ہے۔ مرو کے رہنے والے تنے اس لئے مروزی کہلاتے ہیں۔ آپ کا سال ولاوت ۱۱۸ھ یا ۱۱۹ھ ہے۔ آپ کی والدہ چونکہ بہت ہی مالدار تاجر کی صاحبزادی تھیں۔ اس لئے انہیں میراث ہیں بہت زیادہ مال ملا تھا اور عبداللہ بن مبارک نے بڑے مالدار والدین نے اپنی میراث ہیں پرورش پائی تھی اور مالدار والدین نے اپنی مبارک نے ساری عمر سنر اس ہونہار سپوت کو بڑے تازونھت سے پالا تھا۔ عبداللہ بن مبارک نے ساری عمر سنر میں گزاری۔ بھی علم حدیث کی طلب کے لئے سنر کرتے۔ بھی جج کے لئے جاتے۔ بھی جم کے لئے جاتے کے ساتھ جہاد کے لئے جاہدین کے لئے ماری عمر ساتھ جہاد کے لئے جاہدین کے لئے والے کے ساتھ جہاد کے لئے مواجہ کے اور بھیشہ اس طرح اسلامی ممالک کا گھت فرماتے حبارت کے لئے روانہ ہو جاتے اور بھیشہ اس طرح اسلامی ممالک کا گھت فرماتے ۔

ایک مرتبدان کے والد نے پہاس بزار درہم دے کرکہا کداس رویے سے تجارت

minimal.comi

کروعبداللہ بن مبارک ان درہموں کو لے کر چلے گئے اور سب کو علم صدید کی طلب میں خرج کرے والی آگئے جب والد بزرگوار نے پوچھا کہ ان درہموں سے تم نے کون سا سامان خریدا اور کتنا نفع ہوا؟ تو آپ نے اس مدت میں جس قدر حدیث کے دفتروں کو کلی کر جمع کیا تھا وہ باپ کے سامنے پیش کر دیا اور کہا کہ میں نے الی تجارت کی ہے جس سے دونوں جہان کا نفع حاصل ہو۔ والد بزرگوار بہت خوش ہوئے اور تمیں ہزار درہم اور دیئے اور کہا کہ ان کو بھی علم حدیث کی طلب میں خرج کرکے اپنی تجارت کو کامل کر لو! آپ سب سے پہلے حضرت امام اعظم ابو حنیف کے شاگرد ہوئے اور علم فقہ حاصل کیا اور آپ سب سے پہلے حضرت امام اعظم ابو حنیف کے شاگرد ہوئے اور علم فقہ حاصل کیا اور جب امام اعظم کی وفات ہوگئ تو مدید منورہ میں امام ما لک کی مجلس درس میں حاضر ہوکر علم کی حکیل فرمائی۔ بہی وجہ ہے کہ علمائے حنفیدان کو اپنی جماعت میں شار کرتے ہیں اور علم کی حکیل فرمائی۔ بہی وجہ ہے کہ علمائے حنفیدان کو اپنی جماعت میں شار کرتے ہیں اور عالم کی حکیل فرمائی۔ بہی وجہ ہے کہ علمائے حنفیدان کو اپنی جماعت میں شار کرتے ہیں اور عالم کی حکیل فرمائی۔ بہی وجہ ہے کہ علمائے حنفیدان کو اپنی جماعت میں شار کرتے ہیں اور علم الکیہ ان کو اپنی جماعت میں شار کرتے ہیں اور علم الکیہ ان کو اپنی جماعت میں شار کرتے ہیں اور علم الکیہ ان کو اپنی جماعت میں شار کرتے ہیں اور علم الکیہ ان کو اپنی جماعت میں شار کو تا ہیں۔

ان دوجلیل القدر اماموں کے علاوہ آپ نے دوسرے بہت سے محدثین سے علی
استفادہ فرمایا ہے۔ چنانچہ آپ خود فرمایا کرتے تھے کہ میں نے چار ہزار شیوخ سے علم
حدیث حاصل کیا ہے لیکن روایت صرف ایک ہزار شیوخ سے کرتا ہوں آپ کے علم کی
وسعت کا یہ عالم تھا کہ علی بن حسن بن شقیق فرماتے ہیں کہ میں ایک دن عبداللہ بن
مبارک کے ہمراہ عشاء کی نماز سے فارغ ہوکر مجد کے باہر نکلا عبداللہ بن مبارک اپ
مکان پر جانا چاہتے تھے کہ میں نے مجد کے دروازے پر ان سے ایک حدیث کا ذکر کر
دیا تو وہ تھہر گئے۔ سخت جاڑوں کی رات تھی گر انہوں نے مجد کے دروازے پر کھڑے
تی کھڑے ہواب دینا شروع کیا تو ای مقام پر صبح ہوگئی اور موذن نے آ کر فجر کی
اذان دے دی۔

عوام وخواص میں آپ کی مقبولیت کی ہے کیفیت تھی کہ ایک دن آپ شہر رقہ میں تشریف لیے گئے اتفاق سے ظیفہ بغداد ہارون رشید عبای بھی وہاں موجود تضے عبداللہ بن مبارک کی آ مد پر تمام شہر میں شور و غلغلہ بلند ہوا اور ہر طرف ہے آ دی دوڑ دوڑ کر استقبال کے لئے آ دے جے۔ ہارون رشید کی ایک لوغری نے جیست پر سے یہ شور و غلغلہ س کر کے آ دے یہ شور و غلغلہ س کر

دریافت کیا کہ آج شہر میں اتنا شور وغوغا کیوں اور کس لئے ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ خراسان کے ایک عالم عبداللہ بن مبارک تشریف لائے ہیں انہیں کی زیارت و استقبال کے لئے یہ تخلوق خدا دوڑتی چلی جا رہی ہے۔ لوغری نے کہا کہ در حقیقت بادشاہت یہ ہے جواس عالم دین کے پاس ہو جا بک اور فرزی ہے کہ ہارون رشید کے پاس جو جا بک اور فرزی سے زور سے لوگوں کو اپنے استقبال کے لئے جمع کرتا ہے۔

علمی کمال کے ساتھ ساتھ آپ زہد و تقوی اور کھرت عبادت میں بھی بے نظیر و بے مثال تھے۔ سفیان ٹوری اپنے علم وعمل کے باوجود فر مایا کرتے تھے کہ میں نے بہت کوشش کی کہ ایک سال ہی عبداللہ بن مبارک کے طریقے پر گزار دول محر جھے سے بیہی نہ ہو کا۔ بھی بھی فر ماتے تھے کہ کاش! میری تمام عمر عبداللہ بن مبارک کے تین دن اور تین رات کے برابر ہوتی۔

فتیبہ جوصاح ستہ کے مصنفین کے شخ میں فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے زمانے کے سب ہے افضل و اعلیٰ محف عبداللہ بن مبارک ہیں۔ پھر امام احمد بن منبل! تاریخ ثقات میں ہے کہ ایک مرتبہ بزرگوں کی جماعت کسی مقام پر جمع ہوئی اور (۱) فقہ (۲) صدیث (۳) اوب (۹) نحو (۵) لغت (۴) زبد (۵) شعر کوئی (۸) فصاحت (۹) شب بیداری (۱۰) تہجد گزاری (۱۱) عبادت (۱۲) جی (۱۳) جہاد (۱۳) شهرواری (۱۵) ہماری رادی شام سفات حمیدہ میں تمام شفات حمیدہ میں تمام شفات حمیدہ میں تمام برگوں نے اپ زبانے کا سردارعبداللہ بن مبارک کوشلیم کیا!

عبداللہ بن مبارک کو اپنے استاد اول معفرت امام ابو حنیفہ سے انتہائی عقیدت اور والہانہ محبت تھی۔ چنانچہ انہوں نے امام معدوج کی منتبت میں ایک طویل تصیدہ لکھا ہے جس کے تین شعر درج ذیل ہیں ۔

لَقَدُ زَانَ الْبِلاَدَ وَمَنُ عَلَيْهَا اِمَامُ الْمُسْلِمِيْنَ آبُوُ حَنِيْفَهِ الْمُسْلِمِيْنَ آبُوُ حَنِيْفَهِ (يَقِينَا تَمَامِ شَهِروں اور شهر كے باشندوں كو (علم وعمل) كى زينت بخشنے والے مسلماتوں كے امام ابوطنیفہ بیں )۔

بچھ کو بستر سے افعا کر فاک پر لٹا دو۔ غلام رونے لگا تو فر مایا کہ روئے کیوں ہوا فاموش رہو۔ میں بمیشہ خدا سے بھی دعا مالگا کرتا تھا کہ یا اللہ میری زندگی حش دولت مندوں کے بوادر میری موت حش فقیروں اور فاکساروں کے بواس لئے میری خوابش و تمنا ہے کہ میری روح فاک زمیں پر لیٹے لیٹے شکلے ای حالت میں کہ آپ بغیر بستر کے زمین پر لیٹے ہوئے تھے کہ ماورمضان الم احدی آپ کی وفات ہوئی۔

انقال کے بعد کمی بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ عبدالتہ بن مبارک فردوس اعلی میں پہنچ محنے۔ (نووی طبقات بستان الحد ثین وغیرہ)

١٢١- حضرت عبدالعزيز بن الى حازم (رحمة الله تعالى عليه)

ان کی کنیت ابوتمام اور لقب فتید ہے مدیند منورو کے رہنے والے تھے ہشاہ بن عروہ و فیرومحد ثین کے شیوخ میں ہے ہیں۔
و فیرومحد ثین کے شاگر داور علی بن مد بی وحیدی و فیرومحد ثین کے شیوخ میں ہے ہیں۔
مدیند منورو میں امام مالک کے بعد ان سے بڑھ کرکوئی فقیہ نہیں تھا۔ امام مالک ان
کے بعد مداح تھے۔ فرمایا کرتے تھے کہ جس توم می حبدالعزیز بن ابی حازم ہوں اس
توم پر بھی عذاب نہیں آ سکتا۔ یہ بہت کیراحادیث والے استاد تھے۔ ابن حبان نے ان
کو ثقتہ فقیہ اور صالح الحدیث فرمایا یہ سلیمان بن بلال کے ہم سبت سے اور ان دونوں می

بے حد محبت تھی۔ چنانچے سلیمان بن بلال نے وصبت کی تھی کہ میری موت کے بحد میری موت ہوئی ساری کتابیں عبدالعزیز بن ابی حازم کو دے دی جائیں۔ ۱۸۴ھ بیں ان کی وفات ہوئی اور وفات بھی کہ میر کی میں سر رکھے اور وفات بھی کیسی شاندار و باکرامت ہوئی کہ میجد نبوی کے اندر سجدے میں سر رکھے ہوئے تھے کہ طائز روح عالم بالا کو پرواز کر گیا۔ (تہذیب المجذیب)

#### ١٢٢ - حضرت عمرى زامد (رحمة الله تعالى عليه)

ان کا نام و سب عبداللہ بن عبدالعزیز بن عبید اللہ بن عبداللہ بن عمر بن الخطاب ہے اور میم صدیث ہوا دعمری زام کے لقب سے مشہور ہیں۔ مدینہ منورہ ان کا وطن ہے اور میم حدیث میں اپنے والد نیز دوسرے محدثین کے شاگر و رشید ہیں اور سفیان بن عینیہ وعبداللہ بن مبارک جیسے ائمہ حدیث کے شخ الحدیث ہیں۔ ابن سعد و ابن شاہین و ابن حبان وغیرہ کے ان کو اپنے زمانے کا سب سے بڑا زام سب سے بڑے کر عابد اور علم وعمل میں بن فلیر بزرگ بتایا یہاں تک کر سفیان بن عینیہ کا قول ہے کہ یہ جو حدیث شریف میں وارد نظیر بزرگ بتایا یہاں تک کر سفیان بن عینیہ کا قول ہے کہ یہ جو حدیث شریف میں وارد

ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مدینے کے عالم سے بردھ کرکوئی عالم نہیں رہے گا
اور لوگ دور دور سے اونوں کا جگر مارتے ہوئے اس کی خدمت میں آئیں
سے اس عالم سے مرادعری زاہد ہی ہیں۔

ان کا دستور تھا کہ امراء وسلاطین کوان کی خلاف شرع باتوں پر ڈانٹ دیتے تھے اور ان کی علمی جلالت کی وجہ سے ان کی حق کوئی پر امراء وسلاطین وم نہیں مار سکتے تھے مشہور بزرگ و نامور محدث حضرت فضیل بن عیاض کا قول ہے کہ میرے پاس آنے والے ہزاروں انسانوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب اور پیارے دو ہی محض ہیں۔ ایک عمری زاہد دوسرے عبداللہ بن مبارک۔

١٨٧ه على ٢٦ يرس كى عمريا كرانهول نے وفات پائى۔ (تہذيب المتهذيب)

## ١٢٣- حضرت عليه لي بن يوس بن الحق (رحمة الله تعالى عليه)

ان کی کتیت ابو عمرہ یا ابو محمد ہے کوفدان کا اصلی وطن تھا لیکن شام میں سکونت اختیار کر لی تھی اس لئے شامی بھی کہلاتے ہیں۔ بید حدیث میں اپنے دادا اسحاق سبعی وسلیمان تھی و سفیان توری و شعبہ وغیرہ بڑے بڑے کامل محدثوں کے شاگرد ہیں اور ان کے شاگرد میں اور ان کے شاگردوں کی فہرست بھی بہت کمی ہے جن میں حماد بن سلمہ و اساعیل بن عیاش و ابو بمر بن ابی شیبہ دعلی بن مدینی و اسحاق بن راہویہ دغیرہ ماہرین حدیث بھی ہیں۔

محدثین وقت ان کے علم وعمل کی وجہ سے ان کا بے حد احر ام کرتے ہے سلیمان بن واؤد کہتے ہیں کہ ہم لوگ سفیان بن عینیہ کی مجلس میں بیٹھے تھے کہ بالکل اوپا تک عیسی بن واؤد کہتے ہیں کہ ہم لوگ سفیان بن عینیہ نے یہ کہ کر استقبال فرمایا "موحباً بالفقید بن الفقید بن الفید بن الفقید بن الفقید بن الفقید بن الفید بن الف

سلطنت بغداد کے وزیر اعظم جعفرین کی برکی کا قول ہے کہ میں نے عیسیٰ بن ایک سودینار ایس کا مثل تمام عالموں میں کسی کوئیس دیکھا میں نے ان کی خدمت میں ایک سودینار نذرانہ پیش کیا تو انہوں نے یہ کہ کر محکرا دیا کہ اگرتم حدیث سننے سے پہلے مجھے یہ پیش کرتے تو میں قبول کر لیتا۔لیکن مجھے سے حدیث سن کراگرتم مجھے ایک محون یائی بھی بلاؤ کے تو میں نبیل پول کر لیتا۔لیکن مجھے لوگوں کا یہ طعنہ سننا گوارانیس ہے کہ عیسیٰ بن یونس حدیث سنا گوارانیس ہے کہ عیسیٰ بن یونس حدیث سنانے کی اجرت لیا کرتے تھے۔

عجل نے ان کو کوفہ کا ایک تقد محدث لکھ کریہ بھی تحریر فرمایا کہ یہ اسلامی سرحد کے بہت جانباز مجاہدین میں ہے کہ ایک سال بہت جانباز مجاہدین میں ہے کہ ایک سال جج کرتے ہے۔ ابوعبداللہ (امام بخاری) کا بیان ہے کہ ایک سال ججاد کھے۔

علی بن عثان بن نفیل بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن حنبل کے سامنے یہ ذکر کیا کہ ابو قیادہ حرانی نے عیسیٰ بن یونس وعبداللہ بن مبارک و وکیج کے بارے میں پچھ کام کیا ہے۔ تو امام محدوح نے خفا ہوکر بڑے جلال میں فرمایا کہ جو محفق ان پچوں کو جھوٹا

مرممممممم براجمونا ہے۔ احمد بن جناب کا قول ہے کہ عیلیٰ بن یونس کا سال اُ اُوفات ۱۸۷ھ ہے۔ (تہذیب المتہذیب) اُوفات ۱۸۷ھ ہے۔ (تہذیب المتہذیب)

١٢٧- حضرت عبدالرحمان بن قاسم عنقى (رحمة الله تعالى عليه)

ابوعبداللہ عبدالرحمٰن بن قاسم عظی بید مصر میں مالکی فدہب کے مشہور فقید بلکہ اس فرہب کے مشہور فقید بلکہ اس فرہب کے مشہور شاگر دوں اور موطا امام مالک کے نامور راویوں میں سے بیں امام مالک کے بتائے ہوئے فقاویٰ کو بید لکھتے رہتے تھے چنانچہ ایسے فقاویٰ کو بید لکھتے رہتے تھے چنانچہ ایسے فقاویٰ کی تین سوجلہ یں ان کے پاس موجود تھیں انہوں نے علم حدیث کی طلب میں بہت زیادہ مال خرچ کیا تھا اور بردی محنت و جانفشانی سے علم دین حاصل کیا تھا۔

زبد و تقوی اور شان استفنا میں یکنائے زمانہ سے بھی کسی باوشاہ یا امیر کا ہدیہ و

نذرانہ قبول نہیں فر مایا اور اکثر یہ دعا کرتے رہے سے کہ یا اللہ! تو مجھ کو دنیا کی طرف

رغبت کرنے ہے روک دے اور دنیا کو میری طرف آنے ہے منع فرما دے۔ انہوں نے

سال کے مہینوں کو اس طرح تقیم کر رکھا تھا کہ چار مہینے اسکندریہ میں رہ کر روم و

بربروزگ کے کافروں سے خدا کی راہ میں جہاد فرماتے اور تین مہینے سفر ج و زیارت

مدینہ منورہ میں صرف کرتے اور پانچ مہینے اپنی درس گاہ میں علم حدیث کی تعلیم دیج۔

ایک مرتبدامام مالک کی مجلس میں عبدالرحلٰ بن قاسم کا ذکر آیا تو امام موصوف نے

فرمایا کہ وہ تو میرے شاگردوں میں ایک مشک سے بھری ہوئی تھیلی ہیں۔ اللہ تعالی ان کو

یہ بمیشہ روزانہ دو ختم قرآن مجید پڑھتے تھے گر جب ان کے دوستوں نے ان کوتعلیم صدیث کی طرف توجہ دال کی تو ایک ختم موقوف کر دیا اور آخر عمر تک ایک بی ختم روزانہ پڑھتے رہے! وفات کے بعد کسی بزرگ نے ان کوخواب میں دیکھا اور دریافت کیا کہ اس دنیا کے کون سے ممل نے سب سے زیادہ آپ کا فائدہ دیا؟ آپ نے جواب دیا کہ اسکندریہ کی ان چندرکعت نمازوں نے جن کو میں نے جہاد کی حالت میں پڑھا تھا۔

یہ مساحہ میں پیدا ہوئے اور ۱۹۱ء میں وقات پائی اور مصر کی زمین میں مفون ہوئے۔ (بستان المحد میں)

## ١٢٥- حضرت عبداللد بن ادريس كوفي (رحمة الله تعالى عليه)

بيحضرت امام ابوصنيفه كے تلاندہ اور امام مالك كے اساتذہ ميں سے بيں اور ان كا شار اکابر فقہائے حنفیہ میں ہے۔ بڑے عابد و زاہد اور تارک الدنیا تھے۔ حراج میں کمال وربع كا استغنا تها جاه و منصب سے انتهائى متنفر اور امراء وسلاطين كى ملاقاتوں اور ان کے نذرانوں سے ہمیشہ بیزار رہے۔ایک مرتبہ خلیفہ بغداد ہارون رشید نے آپ کے لئے قاضی کا عبدہ چیش کیا تو آپ نے نہاہت بے پروائی کے ساتھ جواب دیا کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں اس کئے معذرت جا ہتا ہوں۔خلیفہ کو بحرے دربار میں بیہ سو کھا جواب س کر عصرا کیا اور بر کر کہا کہ کاش! میں تیری صورت ندد کھتا۔ آپ نے بھی نہایت سجیدگی سے جواب دیا کہ کاش! میں بھی تیری صورت ندد کھتا! بیہ کہد کرفورا دربار سے روانہ ہو کئے۔ بعد کو خلیفہ نے یا پچ ہزار درہم کی تھیلی آ ب کی خدمت میں بطور نذرانہ بھیجی۔ مر آب نے خلیفہ کے اس نذرانے کو بھی محکرا دیا اور قاصد سے ڈانٹ کر فرمایا کہ باہرنکل جاؤ اور فوراً ميرے ياس سے بير على لے كروايس علے جاؤ اور خردار! آئندہ پر مركز مر کر دوبارہ بھی بھی میرے پاس نہ آتا خلیفہ نے اس کے بعد اینے ایک خاص قاصد کے ذر کیے پیغام بھیجا کہ آپ نے تہ ہمارا اکرام کیا اور نہ ہمارا نذرانہ قبول فرمایا اس کا ہمیں برارنج ہے۔ مرخیر! اب ہاری اتن درخواست منظور کر کیجئے کہ میرا فرزند مامون آپ کی خدمت میں حاضر ہوتو اس کو حدیث کا درس دیجے ۔عبداللہ بن ادریس نے کہلا بھیجا کہ اگر مامون عام طلبه کی صف میں بیٹے کر پڑھنا جاہے گا تو میں اس کو پڑھا دوں گا۔ اس کے ساتھ درس گاہ میں کوئی خاص امتیاز برے پر تیار نہیں!

چنانچہ جے کے موقع پر جب بارون رشید کونے میں شاہانہ کروفر کے ساتھ داخل ہوا او اس نے قاضی امام ابو یوسف سے میہ خواہش ظاہر کی کہ تمام محدثین کوفہ میرے دربار علی تقریف لا کر صدیت بیان فرمائیں چنانچہ کونے کے تمام محدثین نے ظیفہ کی فرمائش پوری کر دی۔ محرعبداللہ بن بونس اورعینی بن بونس اپنی جگہ ہے تس ہے مس نہیں ہوئے اور شاہی دربار میں کی طرح حاضری دینے کے لئے تیار نہیں ہوئے۔ مجور آامین و مامون دونوں شہرادے خود سوار ہو کر عبداللہ بن ادریس کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عبداللہ بن ادریس نے ایک سو حدیثیں ان دونوں کے سامنے بیان فرمائیں۔ جب درس ختم ہو کہا تو مامون نے ایک سو حدیثیں ان دونوں کے سامنے بیان فرمائیں۔ جب درس ختم ہو کہا تو مامون نے ایک سو حدیثوں کو کہا تو مامون نے کہا کہ شخ محتر م! اگر اجازت ہوتو یہ سب حدیثیں میں زبانی آپ کوئ ایک سو حدیثوں کو دوں ۔ عبداللہ بن ادریس مامون کی اس بے پناہ تو ت حافظ کو دیکھ کرجران رہ گئے اور عش عش کرنے گئے پھر ان دونوں شیز ادوں نے عینی بن ونس کی درس گاہ میں بھی حاضری دی اور ان سے بھی کچھ حدیثوں کا سام کیا پھر سبق بونس کی درس گاہ میں بھی حاضری دی اور ان سے بھی کچھ حدیثوں کا سام کیا پھر سبق بونس کی درس گاہ میں بھی حاضری دی اور ان سے بھی کچھ حدیثوں کا سام کیا پھر سبق بونس کی درس گاہ میں بھی حاضری دی اور ان سے بھی کچھ حدیثوں کا سام کیا پھر سبق بونس کی درس گاہ میں بھی حاضری دی اور ان سے بھی کچھ حدیثوں کا سام کیا پھر سبق کر دیا اور فرمایا کہ درس حدیث کے موض میں تو میں تنہارا ایک گھون پائی بھی قبول نہیں کر دیا اور فرمایا کہ درس حدیث کے موض میں تو میں تنہارا ایک گھون پائی بھی قبول نہیں کر سام

عبدالله بن ادریس کی وفات ۱۹۲ه میں ہوئی۔ وفات کے وقت ان کی صاحبزادی پھوٹ کیوٹ کررونے آئیس تو آپ نے فرمایا کہ میری پیاری بیٹی احتہیں روتانہیں جا ہے تم اطمینان رکھو۔ تنہارے باپ نے صرف اس ایک کوٹری میں جار ہزار فتم قرآن مجید پڑھا ہے۔ (نووی و تذکرة الحفاظ ترجمه عیلی بن یوٹس)

۱۲۱- حضرت عبداللد بن وجب بن مسلم فہری (رحمة الله تعالی علیه)

یه ۱۲۵ ه میں پیدا ہوئے اور مصران کا وطن ہے۔ مدینه منورہ ومصر وغیرہ کے چارسو
اماموں سے انہوں نے علم صدیث پڑھا۔ ان میں سے امام مالک اور لیٹ خاص طور پر
قابل ذکر جیں۔ یہ موطا امام مالک کے راویوں میں سے بھی جیں۔ ان کو ایک الکھ حدیثیں
زبانی یا دخیس اور حافظ ذہی کا بیان ہے کہ ان کی تصنیف کردہ کتابوں میں ایک لاکھ جیس

ہزار حدیثیں موجود ہیں ہے بہت ہی صاحب کرامت تھے اور ان کی دعائیں بہت جلد مقبول ہوتی تھیں۔منقول ہے کہ عباد بن محد نے جو اس ملک کا امیر تھا ان کو قاضی بنانا چاہا ہے وہاں سلک کا امیر تھا ان کو قاضی بنانا چاہا ہے وہاں سے چلے گئے اور رو پوش ہو گئے۔عباد بن محد نے غصے میں آ کر ان کا مکان مسمار کرا دیا جب ان کو خبر پیٹی تو انہوں نے عباد بن محد کے اندھا ہونے کی بددعا کی چنانچہ ایک ہفتہ گزرنے نہیں یا تھا کہ عباد محد اندھا ہو گیا۔

آپ پر خوف الی کا بڑا غلبہ تھا۔ ایک روز تھام میں تشریف لے میے کی نے یہ آت پڑھ دی وَافْ یَفَحَاجُونَ فِی النّادِ بس جہنم کا نام سنتے ہی ہے ہوش ہو کر قسل فانے میں گر پڑے اور بہت دیر کے بعد ہوش میں آئے۔ ای طرح آپ کے ایک شاگرد نے آپ کی کتاب جامع ابن وہب میں سے قیامت کا واقعہ پڑھ دیا تو آپ خوف کی وجہ سے بوش کر گر پڑے لوگ ان کو اٹھا کر مکان پر لائے جب ہوش آتا تو بدن پرلرزہ طاری ہو جاتا اور پھر بے ہوش ہو جاتے ای حالت میں 20 شعبان 191ھ کو بہتر سال کی عمر میں رصلت فرمائی۔

آ ب کے انتقال کی رات میں بعض اولیاء نے بیخواب دیکھا کہ لوگ دسترخوانوں کو بیے کہدکر انھار ہے ہیں کہ انھو! چلو! اب علم کا دسترخوان اٹھا لیا حمیا!

عبدالله بن وہب نے اپنی یادگار میں بہت کی کتابیں اپنی تصنیفات کی چیوڑی ہیں جن مشہور ومعروف میں جن میں کتاب الاحوال و کتاب المناسک و کتاب المغازی وغیرہ بہت مشہور ومعروف ہیں۔ (بستان الحد ثمین وغیرہ)

کا ا- حضرت عبد الرحمن بن اسود تحقی (رحمة بالله تعالی علیه) ان کی کنیت ابود عفس یا ابو بر به اور فقیه لقب ب یه بلند مرتبه تا بعی اور حضرت ان کی کنیت ابود عفس یا ابو بر ب اور فقیه لقب ب یه بلند مرتبه تا بعی اور حضرت

انس و بی بی عائشه رضی الله تعالی عنها نے خاص شاگردوں میں ہیں اور امام اعمش وغیرہ وزیر امام اعمش وغیرہ اور امام اعمش وغیرہ وغیرہ اور امام اعمش وغیرہ وغیرہ اور امام اعمش وغیرہ وزیر اور امام اعمش وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ وزیر اور امام اعمش وغیرہ و

یہ بہت ہی عابد و زاہد و صاحب کرامت برزگ تھے۔ محمد بن ایکن کا بیان ہے کہ بیہ جب جج کرنے کے لئے مکہ مرمہ آئے تو ان کے ایک پاؤں میں کوئی ایس بیاری تھی جب جج کرنے کے لئے مکہ مرمہ آئے تو ان کے ایک پاؤں میں کوئی ایس بیاری تھی جس کی وجہ سے پاؤں زمین پرنہیں رکھ سکتے تھے تو ہم لوگوں نے ویکھا کہ عشاء کے بعد ایک پاؤں پر کھڑے ہوکر ساری رات نوافل پڑھتے رہے۔ یہاں تک کہ عشاء کے وضو سے انہوں نے فجرکی نماز اواکی۔

انہوں نے اپی عمر میں جالیس جج اور جالیس عمرہ ادا کیا تھا اور بھی بھی ایک ہی سفر
میں جج وعمرہ دونوں نہیں ادا کئے بلکہ جج کے لئے الگ سفر کرتے اور عمرہ کی نبیت سے دوبارہ
سفر کرتے۔ای طرح ان کے والد ماجد اسود بن بزید مختی نے بھی جالیس جج اور جالیس عمرہ
کئے تھے۔این حمان نے ان کا سال وفات 199ھ بتایا ہے۔ (تہذیب المتہذیب)

## ۱۲۸- حضرت عمر بن حسين محمى (رحمة الله تعالی علیه)

ان کی کنیت ابوقد امد اور وطن مکه کرمه ہے۔ یہ مدینه منورہ کے قاضی بھی رہ چکے ہیں۔ یہ حدیث میں عائشہ بنت قدامہ وعبداللہ بن ابی سلمہ پایشون وغیرہ کے شاگر دہیں اور ان کے شاگر دوہیں اور ان کے شاگر دوں کی بھی ایک بوی جماعت ہے۔ جن میں امام مالک بھی ہیں۔ یکی اور ان کے شاگر دوں کی بھی ایک بوی جماعت ہے۔ جن میں امام مالک بھی ہیں۔ یکی بن سعید انصاری نے ان کو فقہائے مدینہ کی فہرست میں شار کیا ہے اور امام نسائی و ابن عبدان وغیرہ نے ان کو ثقہ فرمایا۔

اہام مالک کا قول ہے کہ یہ بہت ہی عبادت گزار ہے اور روزانہ ایک فتم قرآن گرار ہے اور روزانہ ایک فتم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہے اور ملمی فضیلت وعبادت میں یکنائے روزگار تھے۔
ان کی وفات کے وقت جولوگ حاضر تھے ان کا بیان ہے کہ نزع روح کی حالت میں ان کی زبان سے یہ تکا المحفل ہلڈا فَلْیَعْمَلِ الْعَامِلُونَ 6 اور روح پرواز کر گئی۔
میں ان کی زبان سے یہ تکا المِعِفٰلِ ہلڈا فَلْیَعْمَلِ الْعَامِلُونَ 6 اور روح پرواز کر گئی۔
(تہذیب العبدیب)

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

149-حضرت عبدالرحمن بن مهدى (رحمة الله تعالى عليه)

ابوسعیدعبدالرمن بن مہدی بھرہ کے رہنے والے انتہائی کیر الحدیث اعلیٰ درجے کے فقیہ اور بہت بی بلند پایہ امام حدیث ہیں۔ امام شافعی کا بیان ہے کہ میں نے دنیا بحر میں ان کے جیسا مہارت والا استاد حدیث کی کونہیں پایا حفظ و انقان وروع وتقویٰ میں بھی اپ دور کے جیسا مہارت والا استاد حدیث تھے۔ علی بن مدنی فرماتے ہیں کہ اگر جمر اسود اور بھی اپ دور کے بے مثال ہے الحدیث تھے۔ علی بن مدنی فرماتے ہیں کہ اگر جمر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں جمعے سے حم لی جائے تو میں حم کھا کر کہہ دوں گا کہ میں نے عبدالرحمٰن بن مہدی سے بڑے کر احادیث کو جانے والاکسی کونہیں دیکھا۔

سیم حدیث میں شعبہ وسفیان توری وسفیان بن عینیہ و امام مالک وغیرہ سینکڑوں ائمہ حدیث کی شاگردی کا شرف پائے ہوئے ہیں اور امام احمد بن منبل وعبداللہ بن مارک و یکی بن معین جیسے اماموں نے ان کے خرمن علم سے خوشہ چینی فرمائی اور ان کی درس گاہ میں زانو کے تلمذتہ کیا۔

یہ بہت ہی ہاوقار اور رعب و ہیبت والے شیخ ہیں طلبدان کی مجلس ورس میں اس قدر مودب بیٹے تنے کہ کویا ان کے سروں پر پرند بیٹے ہوئے ہیں ایک مرتبدایک طالب علم کو درس میں ہنسی آئی تو آپ نے اس کو درس گاہ صدیث کی ہے او بی قرار دے کر دو ماہ کے لئے اس طالب علم کومیل درس سے نکال دیا۔

آپ ہر دات نصف قرآن مجید نماز تہد میں اور نصف بیشے کر تاوت کرتے۔ اس طرح زندگی مجرایک ختم قرآن مجید ہر دات میں تلاوت کرتے۔ ایک دات بستر پر لیئے سے کہ نیندآ گئی اور منح تک سوتے رہے۔ اس کا اتنا رنج و ملال ہوا کہ دو ماہ تک بستر سے پیٹے نہیں لگائی۔ ایس عبادتوں کی تو نیش سیکروں کرامتوں سے بڑھ کر ہے اولیاء اللہ کا مقولہ ہے کہ آلا سنیقامہ فوق النگر احمہ یعنی استقامت کرامت سے بڑھ کر ہے۔ آپ

(تہذیب احبذیب وطبقات شعرانی)

١٣٠٠ - حضرت على بن عاصم واسطى (رحمة الله تعالى عليه)

ابوالحن على بن عامم واسطى كالقب مندالعراق ہے۔ بدفقہ وحدیث میں اہام اعظم ابوصنیفہ کے بہت ہی مخصوص ومجوب شاگر دِ رشید ہیں اور اہام احمد بن حنبل ومجد بن يجيٰ ذبلی وعبد بن حبید و لیعقوب بن شیبہ و حارث بن ابی اُسامہ جیسے حدیث کے اہاموں نے دبلی وعبد بن حمید و لیعقوب بن شیبہ و حارث بن ابی اُسامہ جیسے حدیث کے اہاموں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر شرف تلمذ حاصل کیا ہے۔

علی بن عاصم کے والد ماجد نے ایک لاکھ درہم آپ کو دے کرفر مایا تھا کہ جاؤاب بغیر ایک لاکھ حدیثوں کے میں تنہاری صورت دیکھنا پندنہیں کروں گا۔ ہونہار فرزند نے اپ والد بزرگوار کے حکم کی تقبیل میں ایسی جدوجہد فر مائی کہ ایک لاکھ سے زیادہ حدیثوں کے حافظ بن مجے اور امام الحدیث ومسند العراق کے لقب سے مشہور ہوئے۔

آ ب کوامام اعظم ابو صنیفہ سے انہائی والہانہ روحانی تعلق تھا چنانچہ آ پ کے تلافہ جب بہ سیمسوں کرتے کہ آ ب مجمع مصل ہو گئے ہیں تو فورا امام اعظم ابو صنیفہ کا تذکرہ چیئر دیتے اور آ پ نورا امام اعظم کے ذکر جمیل میں مشغول ہوجاتے اور پھر آ پکواس قدر نشاط حاصل ہوجاتا کہ بالکل تازہ دم ہوکر احادیث سنانے میں معروف ہوجاتے آ پ کا حلقہ درس اتناوسیج تھا کہ ہمجلس میں تمیں ہزار سے ذائد کا مجمع ہوتا تھا۔

آب٥٠١٥ من پيرا موئ اور ١٠١ حض وفات بالي-

(تذكرة الحفاظ ومناقب موفق)

١١١١ - حضرت عاصم بن على بن عاصم واسطى (رحمة الله تعالى عليه)

یہ مذکور بالامند العراق علی بن عاصم کے فرزند ہیں ان کی کنیت ابوالحسین ہے اور یہ امام بخاری و امام تر مذی وغیرہ با کمال اماموں کے شیخ ہیں۔ حافظ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں تخریر فرمایا ہے کہ یہ بغداد آئے اور حدیث کا درس شروع کیا تو ان کی مجلس درس میں طلبہ کا از دھام لگ گیا۔ ابوالحن بن مبارک کہتے ہیں کہ ان کے درس میں ایک لاکھ

طالب علمول سے زیادہ کا جمع ہوتا تھا ہارون نامی آیک بہت بلند آ واز محف محجور کے آیک درخت پر چڑھ کر ان کی طرف سے مستملی ( فیخ کی آ واز کو دور دور تک پہنچانے والا ) ہوتے تھے۔ عمر بن حفص کا بیان ہے کہ شہرادہ معتصم باللہ (جو بعد میں فلفہ ہوا فیخ عاصم کی مجلس درس میں بیا اندازہ لگانے کے لئے حاضر ہوا کہ حاضرین کی تعداد کتی ہے؟ اس وقت نخلتان بغداد کے ایک وسیع میدان میں فیخ عاصم ایک جہت پر بیٹھ کر لوگوں کو احاد بی ساتے تھے اور ہارون مستملی ایک خرار محجور کے درخت پر چڑھ کر آ پ کی آ واز حاضرین تک پہنچاتے تھے۔ معتصم باللہ کے کارندوں نے جب حاضرین مجمع کا اندازہ حاضرین تک پہنچاتے تھے۔ معتصم باللہ کے کارندوں نے جب حاضرین مجمع کا اندازہ کیا۔ تو شرکاء درس کی تعداد ایک لاکھ بیس ہزار پہنچی، عجلی نے فرمایا کہ میں خود شخ عاصم کی مجلس درس میں حاضر ہوا تھا۔ اس دن لوگوں نے حاضرین کا اندازہ لگا تو ایک لاکھ ۱۹ مجلس درس میں حاضر ہوا تھا۔ اس دن لوگوں نے حاضرین کا اندازہ لگا تو ایک لاکھ ۱۹ مجلس درس میں حاضر ہوا تھا۔ اس دن لوگوں نے حاضرین کا اندازہ لگا تو ایک لاکھ ۱۹ مجلس درس میں حاضر ہوا تھا۔ اس دن لوگوں نے حاضرین کا اندازہ لگایا تو ایک لاکھ ۱۹ مجلس درس میں حاضر ہوا تھا۔ اس دن لوگوں نے حاضرین کا اندازہ لگایا تو ایک لاکھ ۱۹ مجلس درس میں حاضر ہوا تھا۔ اس دن لوگوں نے حاضرین کا اندازہ لگایا تو ایک لاکھ ۱۹ مجلس درس میں حاضر ہوا تھا۔ اس دن لوگوں نے حاضرین کا اندازہ لگایا تو ایک لاکھ ۱۹ مجمع تھا۔

الله اكبرايه بي بناه مقبوليت بيقلوب بنى آدم كى جاذبيت اس كوكرامت كے سوا اور كما كيا كہا جا سكتا ہے۔ آپ آخر عمر بن بغداد سے پھر اپنے وطن واسطہ چلے محكے اور ١٥ رجب ١٢١ ه كو واسطه بى بن آپ كى وفات ہوئى۔ (تذكرة الحفاظ و تهذيب المتهذيب)

### ١٣٢- حضرت على بن بكار بصرى (رحمة الله تعالى عليه)

ابو الحسن علی بن بکار کا لقب محدث زاہد ہے۔ انکا اصلی وطن بھرہ ہے مگر ہیائشکر مجاہدین کے ساتھ طرطوس ومصیصہ میں مستقل طور پرمقیم ہو سکتے ہتھے۔

امام اوزائ و ابراہیم بن ادہم وغیرہ اولیائے محدثین کے شاگرد ہیں اور ابو صالح فراء وسلمہ بن ابی شبیب وغیرہ مشائخ حدیث کے استاد ہیں اور امام نسائی نے بھی ایک حدیث ان سے روایت کی ہے۔

ان کا دل خون البی سے لبریز تھا دن رات روتے روتے آ تھوں کی بینائی جاتی رہی تھی۔ مویٰ بن طریف کا بیان ہے کہ ساری رات نوافل میں مصروف رہتے تھے یہاں تک کہ عمر مجرعشاء کے وضو سے نجرکی نماز ادا کرتے رہے۔

حفری کا قول ہے کہ انہوں نے بواج میں وصال فر مایا اور ابن سعد نے کہا کہ انکا سن وفات ۱۰۸ھ ہے مگر ابن حبان نے لکھا ہے کہ بیہ 191ھ میں بمقام مصیعہ شہید ہوئے ہیں۔واللہ تعالی اعلم۔ (تہذیب المتہذیب)

#### ١٣٣ - حضرت عبدان (رحمة الله تعالى عليه)

ان کی کنیت ابوعبدالرحمٰن اور نام ونسب عبدالله بن عثان بن جبله از دی عظی ہے گر یہ عام طور پر عبدان کے لقب سے بہت زیادہ مشہور ہیں۔ بہت نامور و ماہر صدیث محدث ہیں۔ عبدالله بن مبارک و شعبه و حماد بن زید وغیرہ اسا تذکہ حدیث سے اس علم کو حاصل کیا اور ہزاروں محد ثین ان کے حلقہ درس میں شامل ہوئے۔ امام بخاری نے بھی ان کی شاگردی افتیار فرمائی اور ایک سودس حدیثیں ان سے روایت فرمائی ہیں۔

عبدان بہت ہی تنے۔ اپنی زندگی میں دس لا کھ درہم طلبہ ومحدثین پرخرج کیا اور عبداللہ بن مبارک کی تمام کتابوں کو اپنے تلم سے لکھ ڈالا حاکم نے ان کو اپنے دور کا امام الحدیث لکھا اور ابورجاء محمہ بن حمدویہ نے ان کو ثقة 'سچا' معتمد حافظ حدیث تحریر کیا۔

یہ بالوں میں خضاب کا شوق فرماتے تھے اور خوش پوشاک بھی تھے! سرکاری عہدوں سے انتہائی نفرت کرتے تھے اور امراء وسلاطین کے قرب سے حد درجہ بیزار رہے تھے۔ عبداللہ بن طاہر نے ان کو جوز جان کا قاضی بنانا جایا مگر انہوں نے انتہائی بے بردائی سے اس عبدہ کو محکرا دیا۔

ا مام احمد بن صنبل کا قول ہے کہ مرد (خراسان) میں عبدان کی درسگاہ علم حدیث کے طالب علموں کا مرجع تھی۔

الا على ١٦١ عرس كى عمريا كراية وطن مرويس وفات پائى۔ (تہذيب العہذيب)

١٣١٧ - حضرت عبدالله بن مسلمة على (رحمة الله تعالى عليه)

ان کی کنیت ابوعبدالرحمٰن اور نام و نسب عبدالله بن مسلمه بن قعنب ہے۔ اینے وادا

تعنب کی طرف نبعت ہونے کی وجہ سے تعنبی کہلاتے ہیں۔ یہ هدینہ منورہ جس پیدا ہوئے پر بھر ، کواپناوطن بنالیا۔ آخر عرجی مکہ کرمہ چلے گئے اور وہیں الا محرم الآل ہے کو وصال فر مایا۔
انہوں نے بہت سے مشائخ کی درس گاہوں سے علمی استفادہ کیا ہے۔ مگر چونکہ ۸ برس تک امام مالک کی خدمت میں رہ کرعلم حدیث پڑھا اور ان سے موطا کی روایت بھی کی اس کے امام مالک کے خاص شاگردوں میں ان کا شار ہے۔ یکی بن معین کا قول کی اس لئے امام مالک کے خاص شاگردوں میں ان کا شار ہے۔ یکی بن معین کا قول ہے کہ میری نظر میں خدا کی رضا کے لئے دو بی مخص احادیث کا درس دیتے ہیں ایک وکیع دوسرے تعنبی۔

ایک مرتبہ تعنی بھرہ سے مدینہ منورہ آئے تو امام مالک نے اپنے تلافہ ہے فرمایا کہ اٹھو! چلو! ایک ایسے مخص کو سلام کر آئیں جو اس وقت روئے زمین پر بہترین انسانوں میں سے ہے۔

امام مالک خانہ کعبہ کا طواف کرتے وقت فرمایا کرتے ہے کہ اس وقت قعبی سے زیادہ افضل دبہتر کوئی مخص طواف نہیں کرتا ہے۔عبداللہ بن حکم کہتے ہیں کہ میں نے حضور نہی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوخواب میں دیکھا تو جھے سے آپ نے ارشاد فرمایا کہتم تعبی سے حدیث کاعلم حاصل کرو۔

فعنی علم وعمل و زہد و تفویٰ کے جامع اور صاحب کرامت ومستجاب الدعوات ہے۔ اور اکثر لوگوں کو میہ یفتین تھا کہ بیہ اولیاء اللہ کے طبقہ ابدال میں سے ہیں اور ان کی بزرگ و افضیلت پر تو تمام اہل زمانہ کا اتفاق تھا۔ (بستان المجد ثین)

۱۳۵ - حضرت عبد الملک بن عبد العز بر فسیری (رحمة الله تعالی علیه)
ان کی کنیت ابونعر ہے یہ چونکہ بغداد میں مجوروں کی تجارت کرتے ہے اس لئے
ابونعر تمار ( مجور والا ) کے لقب سے زیادہ مشہور ہیں یہ امام مسلم کے استادوں میں سے
ہیں۔ ابن سعد نے فرمایا کہ یہ نہایت ہی ہے اور قابل اعتاد محدث ہیں اور علم وفضل اور
تقویٰ وعبادت کی کثرت کے اعتبار سے این دور کے بہت ہی بلند مرتبہ عالم دین ہیں۔

خلق قرآن کے فتنے میں بیبھی قید میں ڈالے مجئے اور امام احمد بن منبل کی طرح عنبال کی طرح میں عنبال عن کی طرح میں عنبال عنبال عن کی طرح میں عنبال عنبال بن کرحق پر جابت قدم رہے۔

اہل بغداد عام طور پر ان کو ولی کامل اور ابدال سیحے تنے اور ان کے نیوش و برکات ہے فیض اٹھاتے تنے۔ آخر عمر میں آنکھوں کی بصارت جاتی رہی تھی مگر اس حالت میں بھی درس حدیث و کثرت عبادت کے معمولات میں کوئی فرق نہیں پیدا ہوا ۲۲۸ھ میں اکیانوے برس کی عمر پاکر بغداد میں وفات پائی۔ (تہذیب العہذیب)

## ١٣٦١-حضرت على بن الجعد (رحمة الله تعالى عليه)

ابو الحن علی بن جعد کا وطن بغداد ہے۔ امام مالک و شعبہ و سفیان توری وغیرہ اماموں کی درس گاہوں کے فاضل حدیث ہیں اور امام احمد بن مغبل و امام بخاری و کی اماموں کی درس گاہوں کے فاضل حدیث ہیں اور امام احمد بن مغبل و امام بخاری و کی بن معین و امام ابو داوُد وغیرہ انمہ صدیث کے شیخ الحدیث و استاد ہیں۔ ان کا حافظ نہایت تو ی تھا اور یہ اپنے حفظ سے زبانی احادیث سنایا کرتے تھے۔ موکیٰ بن داوُد کا تول ہے کہ میں نے علی بن جعد سے بڑے کرکوئی حدیثوں کا حافظ نہیں و کھا۔

یکی بن معین فرماتے ہیں کہ میں تمیں برس سے زیادہ مدت تک علی بن جعد کی خدمت میں احادیث لکھتا رہا۔ محر اتن طویل مدت میں کوئی فعل خلاف سنت ان سے خدمت میں کوئی فعل خلاف سنت ان سے صادر ہوتے ہوئے میں نے ہیں دیکھا اور یقیناً علی بن جعد عالم رہانی تھے۔

ابو ڈرعہ ابو حاتم وغیرہ نے ان کو صادق و صالح اور شوس علم والا بتایا عبادت کی کثرت وصاحت کی کشرت میں۔ کثرت وصاحب کرامت ہونے میں بھی ان کی شہرت تھی۔

ابواسرائیل محدث نے علی بن جعد کے جنازہ پر کھڑے ہوکر اعلان کیا کہ اے لوگو! یہ وہ باکرامت عالم ربانی جیں کہ انہوں نے ساٹھ برس تک صوم داؤ دی رکھا ہے لیعنی ایک دن کا ناغہ دے کر ہمیشہ ساٹھ برس تک روزہ رکھتے رہے جیں۔

الما احد من ان كي ولادت ٢٣٠ ه من وفات مولى (تهذيب العهذيب)

minalconi

# ١٣٥١ - حضرت عبدالله بن عبدالرحمن دارمي (رحمة الله تعالى عليه)

ابوجمد عبدالله بن عبدالرحمٰن دارمی کا وطن سمرقند ہے۔ امام بندار کا قول ہے کہ حفاظ دنیا جار ہی شخص ہیں۔ محمد بن اساعیل بخاری بخارا میں اور عبدالله بن عبدالرحمٰن دارمی سمرقند میں ابو ذرعدرے میں اور مسلم بن الحجاج نبیثا پور میں۔

محمد بن ابراہیم بن منصور شیرازی کا بیان ہے کہ امام دارمی عقل و حفظ میں اعلیٰ اور حلم و زہد وعبادت میں تو ضرب المثل ہتھے۔

آپ نے علم حدیث بڑے بڑے جلیل القدر اماموں سے حاصل کیا اور آپ کی جلالت علم کا اندازہ کرنے کے لئے بہی کافی ہے کہ امام بخاری و امام مسلم ڈامام ترفدی و امام ابو ذُرعہ جیسے حدیث کے پہاڑوں نے آپ کی شاگر دی افتیار کی۔ امام ابو داؤ دو امام ابو ذُرعہ جیسے حدیث کے پہاڑوں نے آپ کی شاگر دی افتیار کی۔ سمر قند میں آپ کی درس گاہ علم حدیث کی نشر و اشاعت میں مرجع خلائق اور آپ کی بستی علم حدیث کی نشر و اشاعت میں مرجع خلائق اور آپ کی بستی علم حدیث کی نشر و اشاعت میں مرجع خلائق اور آپ کی بستی علم حدیث کے طالب علموں کا ملجا و ماوئ تھی۔

آ پ امام حدیث ہونے کے ساتھ اعلیٰ درجے کے فقیہ اور انتہائی ماہر مفسر بھی ہے۔ خطیب نے کریے فرمایا کہ آپ کی ذات علمی سفر کرنے والوں کا مرجع اور آپ صدق و تطیب نے تحریر فرمایا کہ آپ کی ذات علمی سفر کرنے والوں کا مرجع اور آپ صدق و تقویٰ اور زُہد و قناعت کا ایک اعلیٰ نمونہ تھے۔

بادشاہ وقت نے آپ کو قاضی بنے پر مجبور کر دیا تو آپ بڑی مشکل سے سلطان کی بات رکھنے کے لئے قاضی بن گئے۔ محرصرف ایک ہی مقدمہ کا فیصلہ کر کے ہمیشہ کے لئے اس عہدہ سے مستعفی ہو گئے۔

۸ ذوالحجہ ۲۵۵ میں ۲۷ برس کی عمر پا کر آپ نے وصال فرمایا اور ۹ ذوالحجہ کے دن کب مدفون ہوئے۔

اسحاق بن احمد کہتے ہیں کہ میں امام بخاری کی خدمت میں حاضر تھا کہ نامجہاں ان کے پاس امام داری کے انتقال کا خط آیا۔ امام بخاری نے خط پڑھ کرسر جھکا لیا۔ پھرسر اشام داری کے انتقال کا خط آیا۔ امام بخاری نے خط پڑھ کرسر جھکا لیا۔ پھرسر اٹھایا اور اِنّا بلّدِ پڑھا اور ان کی آئھوں سے آنسوؤں کی دھار ان کے رخسار پر بہنے گی

اور فوراً بيشعر پرده كزرون كي \_

#### ان تبق تفجع بالاحبه كلهم وفناء نفسك لا اباتك افجع

اسحاق بن احمد کہتے ہیں کہ امام بخاری ان اشعار کے علاوہ جو احادیث میں آئے ہیں کہ میں آئے ہیں کہ امام دارمی کی وفات پر درد تاک و رفت انگیز لہجے ہیں انہوں نے بیشعر بڑھا۔ (تہذیب المتبذیب)

#### ١٣٨- حضرت عمر بن ابراجيم لغدادي (رحمة الله تعالى عليه)

ابو برعمر بن ابراہیم بغدادی کا لقب ابو الآذان ہے۔ یہ عدیث میں اساعیل بن مسعود جہدری و ابو کریب وعلی بن شعیب سمسار وغیرہ کے شاگرد اور امام نسائی وغیرہ محدث کے استاد ہیں۔ خلیلی و خطیب نے ان کو ثقة فرمایا اور ان کے حفظ کی بدح فرمائی اور اساعیل نے ان کو صاحب تقویٰ و عبادت اور با کرامت محدث بتایا اور ان کا ایک واقعہ نقل کیا کہ یہ ایک یہودی سے حق کو واقعہ نقل کیا کہ یہ ایک یہودی سے حق کو واقعہ نقل کیا کہ یہ ایک یہودی سے مناظرہ کر رہے تھے یہودی اپنی ہث دھری سے حق کو منایم نہیں کرتا تھا اس لئے جلال میں آ کر آ پ نے فرمایا کہ اے یہودی چل! ہم دونوں مبابلہ کر لیں اور دونوں اپنا اپنا ہاتھ آگ میں ڈال دیں جوحق پر ہوگا وہ نہیں جلے گا مبابلہ کر لیں اور دونوں اپنا اپنا ہاتھ آگ میں ڈال دیں جوحق پر ہوگا وہ نہیں جلے گا یہودا نہیں اپنا ہاتھ ڈال دیا اور آ پ کا ہاتھ بالکل نہیں جلا مجبودا یہودی نے بھی اپنا ہاتھ ڈال دیا اور آ پ کا ہاتھ بالکل نہیں جلا مجبودا یہودی نے بھی اپنا ہاتھ آگ میں ڈال دیا اور آ پ کا ہاتھ بالکل نہیں جلا مجبودا یہودی نے بھی اپنا ہاتھ آگ میں ڈال دیا دور آ ب کا ہاتھ بالکل نہیں جلا مجبودا یہودی نے بھی اپنا ہاتھ ڈال دیا دور آ ب کا ہاتھ بالکل نہیں جلا مجبودا یہودی نے بھی اپنا ہاتھ آگ میں ڈالا تو وہ جل کر را کھ ہوگیا۔ ( تہذیب العہذیب العہذیب )

### ١٣٩- خضرت عبدالله حارتي (رحمة الله تعالى عليه)

ابو محمد عبداللہ حارثی بخاری کا لقب عبداللہ استاذ ہے۔علم حدیث کے لئے آپ نے حجاز وخراسان وغیرہ کے بڑے بڑے شہروں کا سفر کیا اورعلمی مرکزوں میں پہنچ کر بڑے بڑے نامورشیوخ سے احادیث کی روایت کی علم فقد آپ نے ابوحفص صغیر سے سیکھا۔ ابو حفص صغیر اپنے والد ماجد ابوحفص کبیر کے شاگرد ہیں جو امام محمد (شاگرد امام ابوحنیفہ)

manabeomi

کے شاگرد ہیں۔

عبدالله حارثی بہت کثیر حدیثوں کے حافظ تنے آپ مند امام ابو حنیفہ کے جامع بیں اور اپنے زیانے میں فقہائے حنفیہ کے امام ہوئے۔

آب ان فقہائے محدثین میں سے ہیں جن کوروئے زمین پرمتبولیت کی کرامت حاصل ہوئی۔ منقول ہے کہ آپ جب اپنی کتاب کشف الاثار الشریفة فی مناقب الامام ابی حنیفة کا بغداد میں اطاء کرائے سے تو آپ کی مجلس درس میں چار سومسملی ( شیخ کی آ واز کو دور دور تک پہنچانے والے ) ہوتے سے غور سیجئے کہ جب مستملیوں کی یہ تعداد ہوتی سی تو مامین کی تعداد ہوتی ہوتی ہوگی ؟

پھر جب مناقب امام ابو حنیفہ کے سامعین کا یہ عالم تھا تو پھر بھلا مند امام ابو حنیفہ کے سامعین کا یہ عالم تھا تو پھر بھلا مند امام ابو حنیفہ کے درس کے حاضرین کی تعداد کس قدر ہوتی ہوگی۔ بہس ھیس آپ کی وفات ہوگی۔ کے درس کے حاضرین کی تعداد کس قدر ہوتی ہوگی۔ بہس ھیس آپ کی وفات ہوگی۔ )

## ١٨٠- حضرت عياض قاضى (رحمة الله تعالى عليه)

آپ کی کنیت ابو الفصل اور نام ونسب عیاض بن موی بن عیاض بن عرو بن موی بن موی بن عرو بن موی بن عراض بن عرو بن موی بن عیاض بن عیاض بن عیاض کے نام سے بن عیاض بن محمد بن موی بن عیاض محصی ہے اور عام طور پر قاضی عیاض کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ کا خاندان در اصل یمنی ہے محر آپ چونکہ شہر سبعہ میں پیدا ہوئے اور پہیں آپ کی پرورش بھی ہوئی اس لئے آپ سبتی بھی کہلاتے ہیں۔

پہلے اپنے شہر کے فاضلوں سے علم کی تحصیل کی۔ پھر اندلس کا سفر کیا اور وہاں ابن حمد ین وابن الحاج و ابوعلی صدفی و ابن عماب وغیرہ با کمال فقہا و محدثین سے علم فقہ و حدیث و دیرعلوم کو حاصل کیا اور خاص کر فقہ و حدیث و نحو و شعر گوئی ان چار علوم میں کمال پیدا کیا۔

آب برى برى مغيد كابول كمصنف بحى موئدان من سايك كاب مشارق الانواد على صحاح الاثار ب كتة بين كريد كتاب اس درج كى ب كراكر اس وآب ذر

ے لکھا جائے اور موتی و جواہر سے تولا جائے تو بھی اس کاحق ادائیس موسکتا۔ ای طرح آپ کی کتاب احمال المعلم فی شوح صخیع مسلم بھی بہت تادد و بے حد مقبول کتاب ہے۔ ای طرح کی تقریباً آتھ دی کتابیں آپ نے تصنیف فرمائی ہیں مران سب کتابوں میں سب سے زیادہ مشہورومقبول کتاب آپ کی تصنیف محتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفئ بيم صلى الله تعالى عليه وسلم بيكتاب عجيب ايمان افروز ہے کہ اس کے برصنے سے روح میں بالید کی اور ایمان میں تاز کی پیدا ہو جاتی ہے اور صاحب ایمان کا سینہ محبت رسول کا مدینہ بن جاتا ہے۔ اس کتاب کی مقبولیت کے لئے یہ واقعہ اطمینان بخش سند ہے کہ آپ کے بھتے نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ ميرے پي قامنى عياض حضور عليه الصلوة والسلام كے ساتھ سونے كے تخت ير أيك ساتھ جینے ہوئے ہیں اس خواب کے دیکھنے سے ان پر دہشت طاری ہوئی پھر طرح طرح کا وہم ہونے لگا کہ بھلا میرے پچا ( قاضی عیاض کو اتنا برا مرتبہ کیوں اور کیے ل حمیا؟ کہ ب حضور عليه الصلؤة والسلام ك استندمقرب موكر أيك ساته سون ك تخت ير بين مورة میں)۔ قامنی عیاض نے اپنے کشف سے بھتے کے دل کی کیفیت اور اس کے خطرات کو معلوم كرليا\_ پر بجيج كو قريب بلاكر بردى شفقت كے ساتھ فرمايا كه ميرے فرزند! تم ميرى کتاب شفا کومضبوطی کے ساتھ مجڑے رہواور اس کوایے عقائد و اعمال میں جست بناؤ۔ اس کلام میں آب نے اشارہ فرما دیا کہ جھے کو بیمر تبدای کتاب کی بدولت حاصل ہوا ہے کتاب الثفاء کی مدح میں شعراء نے بوے بوے بجیب قصائد اور نادر نا در قطعات لکے ہیں چنانچاسان الدین خطیب تلمسائی کے قصیدہ کے جارشعریہ ہیں۔ شِفَاءُ عَيَاضِ لِلصُّدُورِ شِفَاء " وَلَيْسَ لِلْفَصْلِ قَدْ حَوَاهُ خَفَاء" قاضی عیاض کی شفاء دلوں کی شفاء ہے اور جس فضیلت کو اس کتاب نے جمع کیا وہ کوئی بوشیدہ چیز تہیں ہے۔

فِی لِنبِی اللهِ حَقَّ وَفَائِم وَاكْرَامُ اَوْصَافِ الْكِرَامُ وَفَاء '' الله کے ٹی کے حق کو پورا پورا اوا کر دیا اور بزرگوں کے اوصاف میں

mantal com

سب سے بڑا وصف وفا ہی تو ہے۔

وَحَقِ دَسُولِ اللهِ بَعُدَ وَ فَاتِهِ دَعَاهُ وَإِعْفَالُ الْحُقُوقِ جَفَاء " وَعَاهُ وَإِعْفَالُ الْحُقُوقِ جَفَاء" بحصر رسول خدا كحق كحق مهم كه حضور عليه العسلاة والسلام كه بعد انهول في آيج حق كى رعايت كى اور حقوق سے عفلت برتابي بہت براظلم ہے۔

المُعُمُودُ لَيْسَ يَنَالُهُ دُورٌ وَلاَ يَخْضَى عَلَيْهِ عَفَاءٍ وَلاَ يَخْضَى عَلَيْهِ عَفَاءٍ وَلاَ يَخْضَى عَلَيْهِ عَفَاءً وَيَا يَكُورُ وَلاَ يَخْضَى عَلَيْهِ عَفَاءً وَيَعْمُورُ وَلاَ يَخْضَى عَلَيْهِ عَفَاء وَاللّهُ وَلَا يَكُورُ وَلا اللّهُ عَلَيْهِ عَفَاءً وَاللّهُ وَلَا يَكُولُوا اللّهُ عَلَيْهِ عَفَاءً وَاللّهُ وَلَا يَكُولُوا اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَا يَكُولُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَالْمُ عَلَيْهِ عَل

ای طرح ابوالحسین عبداللہ بن احمد بن عبدالجید ازدی زبذی کا تعبیدہ بھی بوا بی کیف آور ہے دوشعراس تعبیدے کے بھی ملاحظہ فریا ہے۔

کتابُ الشِّفآءِ شِفَاءُ الْقُلُوبِ قَدِ انتلفت شَمسُ بُوْهَانِهِ کَتَابُ الشِّفَاءِ ولُولِ کَا شَفا ہے۔ کتابُ الثّفاء ولول کی شفا ہے اور بلا شہراس کی ولیل کا آفآب چمک اٹھا ہے۔ فَاکُومُ ثُمَّ اکْوم بِهِ وَاَعْظِمُ مُدَى الدَّهُو مِنْ شَانِهِ فَاکُومُ بُهُ اللّهُو مِنْ شَانِهِ بِهِ وَاَعْظِمُ مُدَى الدَّهُو مِنْ شَانِهِ بِهِ وَاَعْظِمُ مُدَى الدَّهُو مِنْ شَانِهِ بِهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمت مثان کو بہر ہو۔ اور قیامت تک اس کی عظمت مثان کو بہر ہار اس کی عظمت مثان کو

قاضی عیاض ۱۹۹۷ میں بمقام سبتہ تولد ہوئے اور ۱۹۳۳ میں مراکش میں وفات پائی۔ (بستانُ المحدثین)

#### الما احضرت غندر (رحمة الله تعالى عليه)

آپ کا نام محمد بن جعفر اور وطن بھرہ ہے۔آپ قبیلہ بذیل کے آزاد کردہ غلام سے
اس لئے بذلی بھی کہلاتے ہیں۔ غندر آپ کا لقب ہے۔ غندر کے معنی بہت زیادہ شور
میانے والا یہ لقب ابن جرت محدث نے آپ کو دیا۔ جس کا واقعہ یہ ہے کہ ابن جرت محدث محدث جب بھرہ میں تشریف لائے اور حسن بھری سے روایت کرتے ہوئے ایک محدث جب بھرہ میں تشریف لائے اور حسن بھری سے روایت کرتے ہوئے ایک مدیث سنائی تو سامعین نے بڑے زور وشعور کے ساتھ اس مدیث کے بارے میں ہوچے

مجر شروع کی اور جمر بن جعفر سب سے زیادہ زور زور سے چلا چلا کر سوال و جواب کرنے گئے تو ابن جریج نے ان کو ڈانٹ کر فر مایا کہ اُسکت یا عُنگر لیمنی اے شور مچانے والے عاموش ہو جا! ای دن سے غندر آپ کا لقب ہو گیا اور بید لقب اس قدر مشہور ہو گیا کہ حدیث کی سندوں میں آپ کا نام بہت کم آتا ہے۔ اکثر سندوں میں آپ کا لقب غندر عی استعال ہوتا ہے۔

آپ علم حدیث میں سفیان توری وسفیان بن عینیہ و شعبہ وعلی بن مدینی و غیرہ جلیل القدر محدثین کے استاد ہیں۔ القدر محدثین کے استاد ہیں۔ عبادت و تقویٰ میں بھی آپ کا مقام بہت بلند ہے۔ آپ کی ایک باکرامت عبادت یہ ہے کہ آپ نے مسلسل ۵۰ برس تک صوم داؤدی رکھا یعنی پورے پچاس برس عبادت یہ ہے کہ آپ نے مسلسل ۵۰ برس تک صوم داؤدی رکھا یعنی پورے پچاس برس تک ایک دن روزہ رکھا اور ایک دن افطار کیا۔ ماہ ذیقعدہ ۱۹۳۰ء میں آپ نے وفات یائی۔ (نووی)

### ١٣٢- حضرت فضيل بن عياض (رحمة الله تعالى عليه)

ابوعلی نفیل بن عیاض بن مسعود بشر حمیی خراسانی بہت نامور محدث اور مشہور اولیاء میں ہے جیں۔ یہ پہلے بہت زبروست ڈاکو تھے فضل بن موی کا بیان ہے کہ یہ ڈاکہ ڈالئے کے لئے کس مکان کی دیوار پر چڑھ رہے تھے۔ اتفاق ہے مالکہ مکان قرآن مجید کی خلاوت کررہے تھے۔ تا قاق ہے مالکہ مکان قرآن مجید کی خلاوت کررہے تھے۔ تا کہاں فغیل بن عیاض نے یہ آیت بن الله یکن لِلَلَایُنَ امَنُوا اَن تَحْفَعَ قُلُوبُهُمْ لِلِائِحِ اللهِ یعنی کیا ایمان والوں کے لئے ابھی وقت تَبیس آیا کہ ان کے دل ذکر اللی کے لئے نرم پڑ جا کمی اور اتفاار ہوا کہ یہ نوف خداوندی ہے کائی جن گئے تا چرر بانی کا تیر بن کر دل میں چہوگئی اور اتفاار ہوا کہ یہ نوف خداوندی ہے کائینے گئے اور بلا اختیار ان کے منہ سے نکل گیا کہ کیوں نہیں! اے میرے پروردگار! اب اس کا وقت آگیا چنانچہ آپ روتے ہوئے دیوار سے انز پڑے اور رات میں ایک سنسان وقت آگیا چنانچہ آپ روتے ہوئے دیوار سے انز پڑے اور رات میں ایک سنسان گرے پڑے مکان کے گئڈر میں جا کر بیٹھ گئے۔ تعوزی دیرے بعد وہاں ایک قافلہ آگرے پڑے مکان کے گئڈر میں جا کر بیٹھ گئے۔ تعوزی دیرے بعد وہاں ایک قافلہ آ

marrial com

ا المحار منظر القافل والے آپس میں کہنے گئے کہ رات کوسفر مت کرو اور یہاں پر مخبر جاؤ کیونکہ نفیل بن عیاض ڈاکوای اطراف میں رہتا ہے آ پ قاقلے والوں کی یا تیں من کر اور زیادہ رونے کیے ہائے! افسوس میں گننا بروا گنگار ہوں کہ میرے خوف ہے اُمت رسول (صلی الله علیه وسلم) کے قالے رات میں سغرنہیں کرتے اور کھروں میں عورتیں میرا تام کے کر بچوں کو ڈراتی ہیں۔ آپ سنے اُس جگہ رویتے رویتے صبح کر دی اور کی توبہ کرکے خدا سے میاعبد کر لیا کہ اب ساری زندگی بیت الله شریف کی محاوری اور عبادت میں گزاروں گا۔ چنانچہ پہلے آپ نے علم حدیث پڑھنا شروع کیا اور امام اعمش و امام جعفر صادق ومنصور و عبیدالله بن عمر و غیره اولیائے محدثین کی شاگردی اختیار کی اور تھوڑے بی عرصہ میں آپ ایک صاحب فضیلت محدث ہو سے اور خود بھی حدیث کا درس شروع كر ديا۔ چنانچه آب كى درس كاه حديث من تعليم حاصل كرنے والے امام شافعي و عبدالله بن مبارك وسفيان توري وسفيان بن عينيه ويحي بن سعيد قطان وغيره جيسے ائمه حدیث ہوئے جو آسان علم و نعنل بر آفاب و مابتاب بن کر چکے۔ خلیفہ بغداد ہارون رشید کہا کرتا تھا کہ میں نے علاء میں امام مالک سے زیادہ با رعب اور تعنیل بن عیاض ے بڑھ کر ہے ہیے گارکی کوئیں ویکھا۔

نفیل بن عیاض کے خادم اضعت کا بیان ہے کہ ففیل بن عیاض کے دل میں اس قدر خوف البی تعا کہ اس قدر پھوٹ پھوٹ کرروتے تھے کہ حاضرین مجلس کورجم آنے لگا تھا جس دن ففیل بن عیاض کا انتقال ہوا تو امام وکیج بول اٹھے کہ آج خوف البی دنیا ہے رخصت ہوگیا۔

آپ مکہ مکرمہ کی مسجد حرام میں مستقل طور پر معتکف ہو گئے تھے اور آخر عمر میں درس حدیث بند کر کے حرم البی میں عبادت گزاری اور رات دن گریہ و زاری کرنا آپ کا بہترین مشغلہ تھا۔ بدن پر دو کپڑوں کے سوا کوئی سامانِ دنیا آپ کے پاس نہیں تھا اور اس حالت میں محرم کماھ آپ کا وصال ہوا۔ (تہذیب المتہذیب وغیرہ)

THURSDAY A TOTAL

#### ١٣١٣ - حضرت قاسم بن محمد (رحمة الله تعالى عليه)

آپ کی کنیت ابو محمہ یا ابو عبدالرحل ہے۔ آپ امیر المونین حضرت ابو بر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بوتے ہیں۔ جب ان کے والد محمہ بن ابی برشہید کر دیئے گئے تو یہ اپی بھو پھی حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پرورش میں رہنے گئے۔
آپ اکابر تابعین میں سے ہیں اور مدینہ منورہ کے مشہور سات فقہاء میں آپ کا شار ہے اور اپنے زمانے میں علم وعمل کے لحاظ سے آپ تمام اہل مدینہ میں سب سے شار ہے اور اپنے زمانے میں علم وعمل کے لحاظ سے آپ تمام اہل مدینہ میں سب سے انسل مانے جاتے تھے۔ چنانچہ یجی بن سعید کا قول ہے کہ ہم لوگ قاسم بن محمد سے بوجہ کرکوئی اصادیث کا جانے والا میری نظر میں نہیں آیا۔

یہ حدیث میں اپنے والدمحد بن ابو بکر اور اپنی پھوپھی حضرت بی بی عائشہ وعبداللہ بن مسعود وعبداللہ بن عمروعبداللہ بن عباس و امیر معاویہ و ابو ہریرہ وغیرہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنبم کی ایک جماعت کثیرہ کے شاگرہ ہیں اور آپ کے تلاندہ میں امام ضعی و سالم بن عبداللہ و امام زہری وغیرہ سینکڑوں تا بعین و تبع تابعین محدثین ہوئے۔

آپ حدیث کی روایت بہت کم کرتے تھے زیادہ تر خاموش رہنے اور اپنا زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزارتے تھے۔

مزاج میں اکسار و تواضع کی خصلت ہمی تھی ابن اسحاق نے آپ کا ایک واقعد نقل کیا ہے کہ ایک دیہاتی نے آپ کا علم زیادہ ہے یا کیا ہے کہ ایک دیہاتی نے آپ سے مجد نبوی میں سوال کیا کہ آپ کا علم زیادہ ہے یا سالم بن عبداللہ کا؟ آپ سجان اللہ کہ کر خاموش ہو مجے مگر دیہاتی بار باریمی سوال کرتا رہا تو آپ نے اس سے فر مایا کہ تم بیسوال سالم بن عبداللہ سے کرو اور آپ فورا مبد سے باہر نگل مجے ابن اسحاق کہتے ہیں کہ واقعہ بیسے کہ آپ علم میں سالم بن عبداللہ سے بڑھ کر تھے مگر آپ بیا کہ تر بالم بن عبداللہ سے بڑھ کر تھے مگر آپ نے دیہاتی کو اس لئے جواب نہیں دیا کہ آگر آپ بیا کہتے کہ میرا علم زیادہ ہے تو اس میں اپنی بڑائی کا اظہار ہوتا اور اگر بیا کہد دیتے کہ سالم بن عبداللہ کا علم زیادہ ہے تو اس میں اپنی بڑائی کا اظہار ہوتا اور اگر بیا کہد دیتے کہ سالم بن عبداللہ کا

علم زياده بهتو بيجوث اور غلط موتار

آپ شریعت وطریقت دونوں کے امام تھے اور بہت بی عابد و زاہد اور با کرامت مساحب ولا بت سخے۔ آپ نے فیض بالمنی حضرت سلمان فاری رمنی اللہ تعالی عنہ سے خاصل کیا اور آپ کے خلیفہ و جانشین ہیں چنانچے سلسلہ نقشبند یہ کے شجرہ میں آپ کا نام نامی داسم گرامی فدکور ہے۔

مدینه منوره می ۱۰۱ صفی یا ۲۰۱ صفی آپ نے وصال فرمایا اور جنت البقیع کے قبرستان میں مدنون ہوئے۔ (تہذیب العبدیب وغیرہ)

١٨١٧ - حضرت قاسم بن مخيره (رحمة الله تعالى عليه)

ابوعروہ قاسم بن مخیر ہ ہمدائی کوئی عبداللہ بن عمرہ و ابوسعید خدری وغیرہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے شاگرد اور علقمہ بن مرحد و ابو اسحاق سبعی و امام اوزای وغیرہ محدثین کرام کے استاد ہیں۔ یہ کوفہ میں لوجہ اللہ حدیث کا درس دیتے تنے اور تجارت کی کمائی سے گزر بسر کرتے تنے۔ فلیفہ عادل عمر بن عبدالعزیز نے ان کی تنخواہ مقرد فرما دی تو ان کو بڑی خوشی یہ ہوئی کہ الحمد للہ! میں اب تجارت سے بے نیاز ہو کر سارا وقت درس حدیث میں صرف کروں گا۔

ابن حبان نے ان کو تقہ محدث لکے کر فر مایا کہ بیاب زمانے جی علم وعمل کے اعتبار سے افضل الناس سے اور کشر سے عبادت جی کوفہ کے صالحین جی بہت متاز ہے۔

آ خر عمر جی کوفہ سے شام چلے گئے اور مجاہدین کے لئکر جی شامل ہو کر جہاد جی مصروف ہو گئے اور ای حال جی ۱۰ ھے میں آپ نے وفات پائی۔ (تہذیب المجذیب) مصروف ہو گئے اور ای حال جی ۱۰ ھی آپ نے وفات پائی۔ (تہذیب المجذیب) مصروف ہو گئے اور ای حال جی میں عبدالرحمٰن کی درجمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) ابوعبدالرحمٰن بن عبدالرحمٰن بیمشہور صحابی حضر سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابوعبدالرحمٰن بن عبدالرحمٰن بیمشہور صحابی حضر سے عبداللہ بن عمر وغیرہ صحابہ رضی کے بوتے جی اور حدیث جی ایپ والد اور دادا کے علاوہ عبداللہ بن عمر وغیرہ صحابہ رضی

الله تعالی عنهم سے تلمذر کھتے ہیں اور ان کے شاگرووں میں ابو اسحاق سبھی وعبداللہ بن محیرین وعطاء بن سائب وغیرہ معتبر محدثین ہیں۔

ابن سعد نے ان کو ثقتہ و کثیر الحدیث با وقار تا بعی لکھا ہے۔ یہ کوفہ کے قاضی بھی تنے لیکن اپنے اس عہدہ کی کوئی تنخواہ نہیں لیتے تنے۔

عارب کا قول ہے کہ ہم لوگ کوفہ سے بیت المقدی تک سفر میں ان کے ساتھ رہے ہے۔ المقدی تک سفر میں ان کے ساتھ رہے تو ہم نے نماز کی کثر ت اور سخاوت و خاموشی وغیرہ صفات حمیدہ میں ان کوسب سے افضل پایا۔ ۱۹ مد میں انہوں نے وفات پائی۔ (تہذیب المتبذیب)

٢٧١ - حضرت قاسم بن سلام (رحمة الله تعالى عليه)

ابوعبید قاسم بن سلام کا لقب قاضی وفقیہ ہے اُن کی جائے پیدائش ہرات ہے محر بغداد کو اپنا وطن بنالیا تھا اس لئے بغدادی کہااتے ہیں۔

انہوں نے یکیٰ بن سعید قطان وعبداللہ بن مبارک و وکیع بن الجرار بن عینہ تابعی محدثین سے حدیث کی ساعت و روایت کی ہے اور ان کے شاگردوں کی جماعت بھی بہت کی بہت کشر ہے جن میں سعید این ابی مریم بہت نمایاں جی اور خود قاسم بن سلام نے بھی سعید بن ابی مریم سعید بن ابی مریم سعید بن ابی مریم سعید بن ابی مریم سے حدیثیں روایت کی جیں۔

ہلال بن علاء رَتی کا قول ہے کہ اللہ تعالی نے اس امت پر چار آ دمیوں کو پیدا فرما کر بہت بر احسان فرمایا اور یہ چاروں آ دمی ایٹے اپنے زمانے میں اس امت پر برے برٹ احسان فرمایا اور یہ چاروں آ دمی اپنے اپنے زمانے میں اس امت پر برٹ برٹ انعام رہائی کا مظہر تھے۔ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل و بجی بن معین و تاسم بن سلام رضی اللہ تعالی عنبم۔ امام حربی نے فرمایا کہ قاسم بن سلام کو دکھے کر ایسا لگتا تھا کہ کویا ایک علم وعمل کا پہاڑ ہے جس میں روح مجموعک دی محق ہے۔

یہ اٹھارہ برس تک طرطوں کے قاضی بھی رہے۔ امام ابو بکر انباری کا بیان ہے کہ قاسی بھی رہے۔ امام ابو بکر انباری کا بیان ہے کہ قاسم بن سلام رات کو تین حصول میں تقلیم کرتے تنے۔ ایک تہائی رات سوتے اور ایک تہائی رات میں نماز تہجد و نوافل پڑھتے' اور ایک تہائی رات میں کتابیں تصنیف فرماتے'

minimal com

اس کئے آپ کی تقنیفات بھی کافی تعداد میں ہیں۔ قاضی بن جانے کے بعد فرصت نہیں ملتی تھی اس کئے آپ کی تقدفرصت نہیں ملتی تھی اس کئے درس حدیث بند کر دیا تھا۔ آخری عمر میں جج کے لئے مجنے اور مکہ معظمہ بی میں ۱۲۲۲ھ میں وفات پائی۔ (تہذیب العہذیب)

#### ١٧٧- حضرت فدوري (رحمة الله تعالى عليه)

ان کی کنیت ابوالحسین اور نام ونسب احمد بن محمد بن احمد جعفر بن حمدان ہے۔ بغداد

کے ایک گاوک ' قد ورو' کے رہنے والے تنے اس لئے قد وری کہلاتے ہیں اور بعض کا
قول ہے کہ بیدقد ور (ہانڈیوں) کی تجارت کرتے تنے اس لئے قد وری کہلاتے ہیں۔

یہ بغداد بلکہ پورے عراق میں علماء حنیہ کے مسلم الثبوت امام تنے اور علم فقہ و
صدیث میں اپنے دور کے بہت ہی ہا کمال فقیہ و محدث تنے۔ بید فقہ میں ابوعبداللہ محمد بن

یکی جرجانی فقیہ کے شاگر و ہیں۔ جو امام کرفی کے شاگر د کے شاگر و ہیں۔ اور علم حدیث
میں تو بیاس قدر بلند مرتبہ اور نامور شیخ حدیث تنے کہ خطیب بغدادی نے ان کی ورس گاہ
میں زانوائے تلمذ تہ کیا اور برسوں ان کے خرمن علم سے خوشہ چینی کرتے رہے۔ قد وری
کی بہت بڑے مناظر بھی تنے چنا نچہ انہوں نے شیخ ابو حامد اسٹرائی فقیہ شافعی سے مناظرہ بھی

آپ کی تصنیف کردہ کتابوں میں مختصر القدوری بہت مشہور ہے جو آج تک عرب و جمہور ہے جو آج تک عرب و جمہور کے دارس اسلامیہ میں داخل درس ہے۔

یہ بہت ہی عبادت گزار اور متی و پر بیز گار بھی تنے اور دن رات تلاوت قرآن جید فرماتے رہے تھے۔ اہل عراق ان کا بے حداحترام کرتے اور ان کوعراق کے بڑے صالحین و عابدین میں شار کرتے تھے۔ اہل عراق ان کا بے حداحترام کرتے اور ان کوعراق کے بڑے صالحین و عابدین میں شار کرتے تھے ۲۲۸ھ میں شہر بغداد کے اندر آپ کی دفات ہوئی پہلے اپ مکان ہی میں دفن کئے گئے پھر کچھ دنوں کے بعد آپ کے جسم مبارک کو قبر سے نکال کر شارع منصور میں ابو بکر خوارزی کی قبر کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ (تبعرة الدرایہ وغیرہ)

#### ١١٢٨ - حضرت كثير بن عبيد (رامة الله تعالى عليه)

امام ابوالحن کیر بن عبید مصی کا لقب حذاء (جوتے کی تجارت کرنے والا) ہے یہ بقید بن الولید وسفیان بن عینیہ و وکیع بن الجراج وغیرہ نامور محدثین کے ارشد تلاندہ میں سے بیں اور ان کے علم وفعنل کا اندازہ لگانے کے لئے یہی کافی ہے کہ امام ابو داؤد و امام نسائی و امام ابن ماجہ و ابو زُرعہ وغیرہ محدثین کرام نے ان کی درس گاہ میں حاضری و ہے کہ علم حدیث حاصل کیا۔

یہ نہایت ثقہ د صالح محدث اور عبادت و ریاضت کے اعتبار سے خدا رسیدہ عاہد و صاحب کرامت بزرگ تھے۔

ساٹھ برس تک مسلسل جمع کی جامع معجد کے امام و خطیب رہے مرجمی سجدہ سہوکی حدہ سہوکی حدہ سہوکی حدہ سہوکی حامت نہیں پڑی۔لوگوں نے اس بارے میں دریافت کیا تو آپ نے جواب دیا کہ میں جب مسجد کے بھا تک میں قدم رکھتا ہوں تو غیر اللہ کا خیال اپنے دل سے نکال کرمسجد میں داخل ہوتا ہوں ۲۵۰ھ میں آپ کا انتقال ہوا۔ (تہذیب المتہذیب)

# ٩٧١- حضرت كرفي (رحمة الله تعالى عليه)

ان کا نام ونسب عبیداللہ بن حسین بن دَلال ہے اور کنیت ابو الحن ہے کرخ بغداد کے قریب میں ایک گاؤں ہے اس کی طرف نبیت ہونے سے کرخی کے جاتے ہیں۔

یا می ایک گاؤں ہے اس کی طرف نبیت ہونے سے کرخی کے جاتے ہیں۔

یا می فقد میں ابوسعید بردی کے شاگرد ہیں جو امام ابو حنیفہ کے بوتے اساعیل بن مماد کے شاگرد میں ابو بکر رازی وعلی تنوخی و ابوعلی شاشی و ابو عماد کے شاگرد وں میں ابو بکر رازی وعلی تنوخی و ابوعلی شاشی و ابو عبد اللہ دام خانی وغیرہ بہت مشہور ہیں۔

یے فقہائے حنفیہ میں امام کا درجہ رکھتے ہیں اور ابو حازم و ابوسعید بردی کے بعد یہ رئیں الحنفیہ ہتے۔ انہوں نے جامع صغیر و جامع کبیر کی شرح بھی تحریر فرمائی ہے۔

رئیس الحنفیہ ہتے۔ انہوں نے جامع صغیر و جامع کبیر کی شرح بھی تحریر فرمائی ہے۔

یہ بہت ہی پاکدامن قباعت پہند اور متوکل ہتے اور صوم و صلوٰ ق کی کھرت و نفلی عبادت میں بھی مشہور و معروف ہتے۔ آخری عمر میں ان کو فالج کی بیاری ہوگئی تو ان کے عبادت میں بھی مشہور و معروف ہتے۔ آخری عمر میں ان کو فالج کی بیاری ہوگئی تو ان کے

minalcon

شاگردوں نے امیر سیف الدولہ بن حوان کے پاس درخواست بھیجی کہ امام کرفی کے علاج کے شاہی خزانہ سے کچھ رقم عطا کی جائے۔ جب آپ کو پتہ چلا تو آپ بستر بیاری پر رورو کر دعا کرنے گئے کہ یا اللہ! جس طرح تو نے اب تک جمعے شاہی خزانہ کی بیاری پر رورو کر دعا کرنے گئے کہ یا اللہ! جس طرح تو نے اب تک جمعے شاہی خزانہ کی رقم سے بیایا آخری وقت میں بھی الی رقم سے میرے دامن کو داغدار ہونے سے بیالے ۔ امیر سیف الدولہ نے درخواست پاتے ہی دس ہزار درہم فوراً بھیجا مگریہ رقم پہنچنے سے بہلے ہی آپ کی والادت ہوئی اور ۱۲۹۰ھ میں آپ کی والادت ہوئی اور ۱۲۹۰ھ میں آپ کی والادت ہوئی اور ۱۲۹۰ھ میں خاص شب براُت کی مقدس رات میں آپ نے وفات پائی۔ (تبعرة الدراء)

#### ١٥٠- حضرت ليث بن سعد (رحمة الله تعالى عليه)

نقیہ مصرابوالحارث امام لیٹ بن سعد بن عبدالرحل فہمی کی جلالت شان اور امامت و بزرگ کے احوال بے شار ہیں ان کی عظمت کیلئے دو بزرگ اماموں لیعنی امام شافعی و امام کی برگ بن بکیر کی بہی شہادت کافی ہے کہ لیٹ بن سعد امام مالک سے زیادہ فقیہ تنے حالانکہ امام شافعی و امام بجی بن بر دونوں امام مالک کے شاگرد ہیں اور یہ دونوں امام مالک کے شاگرد ہیں اور یہ دونوں امام مالک کے علم و انقان و بزرگ و جلالت شان سے انچھی طرح و انقن ہیں۔

ابن سعد کا بیان ہے کہ لیٹ بن سعد اپنے زمانے کے سب سے بڑے مفتی اور کثیر الحدیث محدث تھے اور سخاوت و جوانمر دی میں تو یہ بے مثال تھے۔ امام احمد بن صنبل علی الاعلان فرماتے تھے کہ ان مصری محدثین میں کوئی بھی لیٹ بن سعد سے بڑھ کر سجے صدیثوں کا بیان کرنے والا نہیں ہوا۔ یکی بن معین سے یوچھا گیا کہ سعید مقبری کے حدیثوں کا بیان کرنے والا نہیں ہوا۔ یکی بن معین سے یوچھا گیا کہ سعید مقبری کے

ا شاگردوں میں لیٹ بن سعد زیادہ علم والے بیں یا ابن ابی ذیب؟ تو بیکی بن معین نے اور میں استعداد کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ اور میں معین نے اور میں معین کے اور میں معین کے اور میں معین کے اور میں میں معربیت باند ہے۔

الاار میں یہ بغداد آئے تو خلیفہ بغداد منصور عبای نے ان کومصر کا محور بنانا جابا محرآ ب نے اس عہدہ کونہایت بے برواہی سے محکرا دیا۔

ابن الی مریم محدث کہا کرتے تھے کہ میں نے خدا کے بندوں میں لیٹ بن سعد سے زیادہ افضل کی کوئیں دیکھا اور علم وعمل و زُہد وتقوی وعبادت وسخاوت غرض کوئی بھی ایک نیکی نہیں ہے جولیث بن سعد میں موجود شہو۔

آپ طالب علموں کی بہت زیادہ مالی امداد فرماتے تھے۔منصور بن محارمحد فی جب آپ کی طاقات کے لئے آئے تو آپ نے ان کی خدمت میں ایک ہزار دینار نذرانہ پیش فرمایا ای طرح جب ابن لہید محدث کا گھر جل گیا تو ان کی بھی ایک ہزار دینار سے امداد فرمائی۔ امام مالک نے آپ کی خدمت میں خط لکھا کہ میری بچیوں کی شادی میں کیڑا ریکنے کے لئے بچی عصفر بھیج دیجے تو آپ نے تمیں اونٹوں پر لاد کر عصفر مصر سے کمیڑا ریکنے کے لئے بچی عصفر بھیج دیجے تو آپ نے تمیں اونٹوں پر لاد کر عصفر مصر سے مدینہ منورہ بھیج دیا۔ عبداللہ بن صالح بیان کرتے ہیں کہ میں برس تک لیف بن سعد کی خدمت میں رہاوہ دن یا رات کا کھانا اس وقت تک نہیں کھاتے تیے جب تک طلباء و کی خدمت میں رہاوہ دن یا رات کا کھانا اس وقت تک نہیں کھاتے ہے جب تک طلباء و روزانہ تین سوساٹھ مسکیفوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ آپ کی جائیدادوں کی آ مدنی اسی ہزار دینار سالانہ تھی مگر انہی خاوتوں کی وجہ سے آپ پر بھی زکو ق فرض نہیں ہوئی۔ شعبان دینار سالانہ تھی مگر انہی خاوتوں کی وجہ سے آپ پر بھی زکو ق فرض نہیں ہوئی۔ شعبان دینار سالانہ تھی مگر انہی خاوتوں کی وجہ سے آپ پر بھی زکو ق فرض نہیں ہوئی۔ شعبان دینار سالانہ تھی مگر انہی حاوتوں کی وجہ سے آپ پر بھی زکو ق فرض نہیں ہوئی۔ شعبان میں یہ سعید روح عالم بالاکوروانہ ہوئی۔ (تہذیب المجذیب ونووی واکمال)

### ا ١٥١ - حضرت محمر بن حنفيه (رحمة الله تعالى عليه)

آپ کا نام محمد بن امير الموسين حضرت على ہے اور آپ کی کنيت ابو القاسم ہے بعضوں نے آپ کی کنيت ابو القاسم ہے بعضوں نے آپ کی والدہ کا نام خولہ بنت جعفر الحنفيہ لکھا ہے اور بعض کا قول ہے کہ آپ کی والدہ جنگ مامہ کے قيد بول ميں سے تعميل اور بنو صنيفه کی باندی تعميل اس لئے حنفيہ کہلاتی ہیں۔

maralconi

آ پ علم حدیث میں اپنے والد بزرگوار حضرت امیر المومنین بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ و دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و دیگر سے تعالیٰ میں خود آ پ کے فرزند ابراہیم بن محمد بہت بلند مرتبہ محدث ہوئے ہیں۔

اموی بادشاہ عبدالملک بن مروان کو بادشاہ روم نے خط لکھا اور دھمکی دی کہتم مجھے خراج دو۔ ورنہ میں ایک لا کھ فوج خطی کے راستے اور ایک لا کھ فوج دریا کے راستے بھیج كرتمهاري سلطنت كى اينث سے اينٹ بجا دول گا عبدالملك بن مروان جيران تھا كہ بيل اس خط کا کیا جواب دوں؟ آخر اس نے اسیے گورنر تجاج بن بوسف تقفی کو خط لکھا کہتم ابیا ہی دهمکیوں سے مجرا ہوا ایک خط محمد بن الحفیہ کولکھو کہ وہ میری بیعت کر لیں اور وہ اس خط کا جو جواب تحریر کریں اس کومیرے یاں بھیج دو۔ چنانچہ تجاج بن پوسف نے محر بن الحفيه كو خط لكها كهتم امير المونين عبدالملك بن مروان كي بيعت كرلو ورنه مي ايك لا کھ فوج منظی کے راستے اور ایک لا کھ فوج دریا کے راستے بھیج کر مدینہ منورہ کی اینٹ سے اینٹ بچا دوں گا اور تمہیں اور تمہارے اہل وعیال کو غارت کر دوں گا۔ محد بن الحقید نے اس خط کے جواب میں تحریر فر مایا کہ اے حجاج! اللہ عز وجل اپنی مخلوق پر روز انہ تین سو نوے مرتبہ نظر رحمت فرماتا ہے اور مجھے یہی امید ہے کہ اللہ عزوجل کی ایک نظر رحمت مجھے تیری اتنی بڑی فوج سے بیانے کے لئے کافی ہے! حجاج نے محمد بن الحفید کا خط عبدالملک بن مروان کے ماس بھیج ویا اور عبدالملک بن مروان نے بھی جواب بادشاہ روم كولكها تو بادشاه روم نے لكها اے عبدالملك بير تيرا جواب نبيس ہے اور ندتو بھى ايها جواب لکھ سکتا تھا۔خدا کی فتم یہ جواب تو تھی اہل بیت نبوت ہی کا ہوسکتا ہے۔

محد بن الحنفیہ کی شجاعت وسخاوت اور عبادت و کرامت کے احوال اس قدر کثیر ہیں کہ ان کو لکھنے کے لئے ایک دفتر درکار ہے۔ آپ نے الاسے میں دفات پائی اور مدینہ منورہ کے قبرستان جدتہ البقیع میں مدنون ہوئے۔ پینیٹھ برس کی عمر شریف ہوئی۔

(اکمال وطبقات شعرانی وغیره)

## ١٥٢- حضرت مطرف بن عبدالله صخير (رحمة الله تعالى عليه)

آب قبیلہ بی عامر کے خاندان سے بیں اور بھرہ آپ کا وطن ہے اس لئے عامری و بصری کہلاتے ہیں۔ بہت ہی بزرگ تابعی ہیں اور صدیث میں حضرت ابو ذر غفاری و عثان بن الى العاص وغيره صحابه رضى الله تعالى عنهم كے شاكرد بيں اور آب كے شاكردوں

کی فہرست بھی بہت طویل ہے جس میں سینکروں اولیائے محدثین ہیں!

صبر وشكر اورتشكيم و رضا مي اينے زمانے كے بے مثال عالم رباني سے آب كے فرزند کا اتفال بر کیا تو خوب دارهی میں تیل منکمی کرے اور بہترین بوشاک بہن کر بیٹھے لوگوں نے تعجب کا اظہار کیا تو آپ نے فرمایا کیا تم لوگ جا ہے ہو کہ اس مصیبت م عملین ہو کر گھر میں بینے رہوں؟ میں اینے رب کریم کی مرضی پر راضی ہوں اور اس کے عم يرصايروشاكر بول! آپ بهت بى صاحب كرامات تنے جب الكيا اين مكان مى بیصے تو مکان کی ایک ایک این آپ کے ساتھ کی پڑھی تھی۔ ایک مرتبہ کسی ظالم نے فج آپ کو بہت زیادہ ستایا۔ آپ برابر مبر کرتے رہے مرجب وہ اپنے ظلم سے باز نہیں آیا تو آب نے بددعا فرمائی کہ اللی اس کوفورا ہی موت دے دے۔ چتانجہ وہ ظالم فورا ہی مر ا المار الوك آب كو يكر كر بعره كے كورز زياد كے دربار على لے محت اور آب برقل كا مقدمہ دائر کر دیا۔ گورز نے یو چھا کہ کیا انہوں نے مرنے والے محض کو ہاتھ لگایا تھا؟ لوكوں نے كہا كہ بيں! كورز نے كہا كہ چران يركيا الزام ہے؟ بيتو ايك الله واللے كى بددعا ہے جواس کولگ کئی ہے اور اس کی تقدیر میں یوں بی مرنا لکھا تھا۔ کورنر نے آب کو ا باعزت بری کر کے رہا کر دیا۔

آ پ کی بیمی ایک بری خاص کرامت تھی کہ آ پ قبرستان کے مردوں سے گفتگو اور سوال وجواب فرماتے تھے چنانچہ آپ فرماتے تھے کہ میں قبرستان میں سمیا تو میں نے سب قبر والول کو جیما ہوا دیکھا۔ لیکن جب جی نے ان لوگوں کوسلام کیا تو کسی نے بھی سلام کا جواب بیس دیا۔ میں نے اس کی وجہ دریافت کی تو قبر والوں نے جواب دیا کہ

سلام کا جواب دینا نیکی و عبادت کا کام ہے اور اب ہمیں اس کی طاقت و اجازت ہیں اسے کہ ہم کوئی عبادت کی علاقت و اجازت ہیں اسے کہ ہم کوئی عبادت کر سکیس عمل کا محمر تو دنیا ہے اور ہم لوگ اب دار آخرت کے رہنے والے ہو چکے ہیں!

آپ کی وفات کے بارے میں صاحب اکمال نے اتنا بی لکھا ہے کہ ۸۵ھ کے بعد آپ کا وصال ہوا۔ (اکمال وطبقات شعرانی)

## ١٥٣- حضرت محمد بن سيرين (رحمة الله تعالى عليه)

ابو بکر محمد بن سیرین حدیث می حضرت ابو بریرہ و ابن عمر و انس بن مالک وغیرہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی جماعت کثیرہ کے شاگر دِ جلیل ہیں اور کمپار محدثین کی ایک بہت بڑی جماعت نے سے حدیث کا درس لیا۔

آپ بہت جلیل الثان شیخ الحد ثین و صاحب فتو کا ہے اور خواب کی تعبیر میں و امام الوقت ہے۔ مورق عجل کہتے ہیں کہ میں نے تعویٰ میں اعلیٰ درجے کا فقیہ اور فتو کی میں اعلیٰ درجے کا فقیہ اور فتو کی میں اعلیٰ درجے کا متقی محمد بن سیرین سے بڑھ کرکسی کونہیں دیکھا۔ خلف بن ہشام کا قول ہے کہ محمد بن سیرین کی صورت وسیرت سرایا کرامت تھی۔ آپ کا چہرہ دیکھتے ہی خدایاد آ جا تھا۔ اصحف سے منقول ہے کہ جب محمد بن سیرین سے کسی طلال وحرام کے بارے جاتا تھا۔ اصحف سے منقول ہے کہ جب محمد بن سیرین سے کسی طلال وحرام کے بارے میں فتو کی بوجھا جاتا تھا تو ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا اور ان پر پرکھے عجیب کیفیت پیدا میں فتو کی دوسرے عالم میں پہنچ گئے ہیں۔ بالکل خوف وخشیت ہو جاتی کہ گویا آپ اس وقت کسی دوسرے عالم میں پہنچ گئے ہیں۔ بالکل خوف وخشیت ہو جاتی کہ گویا آپ اس وقت کسی دوسرے عالم میں پہنچ گئے ہیں۔ بالکل خوف وخشیت ہو جاتی کہ گویا آپ اس وقت کسی دوسرے عالم میں پہنچ گئے ہیں۔ بالکل خوف وخشیت ہو جاتی کہ پرین کرفتوئی دیتے تھے۔

ظیفہ بغداد مہدی عبای کا بیان ہے کہ ہم لوگ محمہ بن سیرین کی خدمت میں حاضری دیتے تو وہ ہم لوگ بھی ان سے حاضری دیتے تو وہ ہم لوگوں سے بہت زئیادہ دینی گفتگو فرماتے اور ہم لوگ بھی ان سے بہت زئیادہ دینی گفتگو فرماتے اور ہم لوگ بھی ان سے بہت زیادہ سوال و جواب کرتے مگر بات کرتے کرتے اگر مجلس میں موت یا قیامت کا ذکر چیخر جاتا تو بس آپ بالکل بی بے قابو ہو جاتے چرے کا رنگ ایک دم زرد پڑ جاتا اور اچا تک آپ میں ایسا تغیر و انقلاب پیدا ہو جاتا کہ ہمیں پہچانا مشکل ہو جاتا کہ آپ

وی محمد بن سیرین ہیں جوالیک منٹ پہلے تنے یا کوئی دوسر ہے مخص ہیں۔

ایک سرتبہ آپ قر ضدار ہو گئے اور قرض خواہ نے آپ کو جیل خانے میں قید کرا دیا

دارو نہ جیل آپ کی جلالت بٹان اور با کرامت چہرہ دیکھ کر جیران و سرعوب ہو گیا۔ اس

نے نہایت ادب سے عرض کیا کہ آپ رات کو اپنے مکان پر چلے جا کیں اور دن کو جیل

خانے میں چلے آ کیں آپ نے فر مایا کہ نہیں ہر گر نہیں میں بھی امانت میں خیانت کا

مددگار نہیں بن مکآ۔

آپ کے قرضدار ہونے اور جیل خانے میں جانے کا واقعہ بعض لوگوں نے یہ بتایا کے کہ ایک مرتبہ آپ نے ہزاروں روپے کا روغن زینون خریدا جب خریدا ہوا روغن زینون خریدا جب خریدا ہوا روغن زینون مران کی آپ کے ایک مران ہوا چوہا نکلا۔ آپ کے تعویٰ نے یہ گوارا نہ کیا کہ یہ جس تیل فروخت کیا جائے چنانچہ آپ نے تمام تیل مجینک دیا جس کی وجہ سے تجارت میں ہزاروں روپیہ کا نقصان ہو گیا اور آپ قرضدار ہو مجے یہاں تک کہ جیل خانے میں قید کئے گئے۔

جیل خانے ہے رہا ہونے کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں نے آیک قرض دار مسلمان کو عار دلایا تھا تو قدرت کی طرف سے مجھے اس کی سزا ہے دی می کہ میں خود قرضدار ہو گیا اور جیل خانے گیا۔

تقريباً اى برس كى عمرياكر • ااحد من وصال فرمايا

(طبقات شعرانی و تهذیب انتهذیب وغیره)

#### ١٥١- حضرت امام محمد باقر (رحمة الله تعالى عليه)

آ پ كا نام ونسب محمد بن على بن الحسين بن على بن انى طالب اوركنيت ابوجعفر ہے ليكن آ پ محمد باقر كے لفلب سے زيادہ مشہور ہيں۔ آ پ كونها بت وسيع العلم وكثير الحديث اليكن آ پ محمد باقر كے لفلب سے زيادہ مشہور ہيں۔ آ پ كونها بت وسيع العلم وكثير الحديث بن وجد ہے باقر العلوم بھى كہا جاتا ہے۔ آ پ حديث ميں اپنے والد ماجد على بن محسين وابن عباس و جابر بن عبدالله و ابوسعيد خدرى و في في عائشہ و في في أم سلمه وغيره

marfalteoni

صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے مخصوص و محبوب علاقدہ میں سے بیں اور آپ کے شاگر دوں میں آپ کے فرزند امام جعفر صادق و امام زہری و امام اوزاعی وغیرہ نہایت جلیل القدر و منام مورمحد ثین ہیں۔

امام نسائی نے آپ کو فقہائے تابعین و تقدمحد ثین کی فہرست میں شار کیا ہے اور آپ کی علمی جلالت و بصیرت پر کبار محدثین نے شہادت دی ہے۔

آپ کو امیر المونین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے والہانہ مجت تھی ا پ فرمایا کرتے ہے کہ جو ابو بکر لوصدیق نہیں مانے گا اللہ تعالیٰ اس کے کی قول کو دنیا و آ خرت میں سچانہیں فرمائے گا۔ آ پ کو خبر ملی کہ بچھ عراق لوگ حضرت ابو بکر و حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بغض رکھتے ہیں اور اہل بیت کی عجت کا دعویٰ کرتے ہیں تو آ پ نے فرمایا کہ میں ان لوگوں سے بری و بیزار ہوں کیونکہ میں نے اپ اہل بیت میں سے برخض کو حضرت ابو بکر و حضرت عمرضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مجت کرتے ہوئے پایا ہے۔ برخض کو حضرت ابو بکر و حضرت عمرضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت کرتے ہوئے پایا ہے۔ برخص کو حضرت ابو بکر و حضرت عمرضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت کرتے ہوئے پایا ہے۔ برخص کو حضرت ابو بکر و حضرت عمرضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بردی محبت تھی اور اپنی ماردت نہیں ہے۔ آ پ کو امت رسول کے فقراء و مساکین سے بردی محبت تھی اور اپنی عبادت نہیں ہے۔ آ پ کو امت رسول کے فقراء و مساکین سے بردی محبت تھی اور اپنی دربار میں ان لوگوں کو اتنا قرب عطا فرماتے سے گہ اُمراء کورشک آتا تھا۔

آپ بڑے عابد و زاہد اور انتہائی مستجاب الدعوات (مقبولیت دعا والے) ہے اور علائے کروہ کا اتفاق ہے کہ آپ اولیائے محدثین و علائے شریعت وعرفائے طریقت دونوں گروہ کا اتفاق ہے کہ آپ اولیائے محدثین و عارفین میں سے نہایت با برکت وسرایا کرامت بزرگ ہیں۔

حدیث کی جس سند میں آپ کا اور آپ کے فرزند اور آپ کے والد و جد بزرگوار کا کر ہے لیجنی۔

جَعُفَرُ بِ الصَّادِقُ عَنَ آبِيهِ مُحَمَّدَ الْبَاقِرِ عن ابيه عَلَى بِنُ الْحُسَيْنِ عَنُ الْمُعَلَى بِنُ الْحُسَيْنِ عَنُ آبِيهِ عَلَى بُنِ آبِي طَالِبٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى آبِيهُ الْحُسَيُّن بِنِ عَلِي عَنُ آبِيهِ عَلِى بُنِ آبِي طَالِبٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُمْ.

محدثین کا اس سند کے بارے میں بی تول ہے کہ اگر بیسند کسی مجنون پر بڑھ دی

جائے تو وہ شفایاب ہو کر صاحب عمل ہو جائے۔

آپ ٥٦ ه من بيدا ہوئے اور ١١٨ه من وفات بائی اور مدينه منوره من جنة أبقيع كا ندر حضرت امام جعفر صادق رضی الله تعالی عنها كی دونوں كے اندر حضرت امام جعفر صادق رضی الله تعالی عنها كی دونوں تبروں كے درميان ميں آپ كی قبر مبارك آج تك زيارت گاہ خواص وعوام ہے۔
(طبقات شعرانی ، وتہذيب المتهذيب وغيره)

## ۵۵۱-حضرت محرين منكدريكي (رحمة الله تعالى عليه)

دور تابعین کے نہایت باوقار و بلند مرتبہ محدث و صاحب عبادت و ہاکرامت رزرگ ہیں۔

حضرت جابر بن عبداللہ وائس بن مالک وعبداللہ بن زبیر وغیرہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے احادیث کی روایت کی ہے اور آپ کے شاگر دوں میں امام مالک وسفیان بوری بہت مشہور ہیں۔ آپ علم وعمل زمد تعویٰ صدق استفامت عبادت تمام دولتوں کے دعنی شخص مفیان بن عینیہ کا قول ہے کہ آپ کی ذات صدق وامانت کی کان اور آپ کا مکان صافحین کا طبا و ماوی تھا۔ ابن حبان نے آپ کو محدثین کا سردار اور واقدی نے آپ کو بہت بڑا بر بیزگار وعباوت گزار بتایا۔

آپ ہمیشہ چھوٹے مچھوٹے بچوں کو ہمراہ لے کر جج کے لئے جاتے ہے اور فرمایا کرتے تھے کہ میں اس لئے ہیں کرتا ہوں تا کہ دو جب ان پرنظر رحمت فرمائے۔ تو ان کے ساتھ میں بھی رب کریم کا منظور نظر ہو جاؤں۔ ۱۳۲ھ میں آپ کا منظور نظر ہو جاؤں۔ ۱۳۲ھ میں آپ کا وصال ہوا اور مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔ ۱۳۲ھ میں آپ کا وصال ہوا اور مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔ ۱۳۲ھ میں آپ کا وصال ہوا اور مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔ ۱۳۲ھ میں آپ کا وصال ہوا اور مدینہ منورہ کے قبرستان و طبقات و تہذیب العہذیب)

۱۵۲-حضرت منصور بن تمرکوفی (رحمة الله تعالی علیه) آپ اگرچہ تع تابعین میں سے بیں۔ تمر تابعین میں سے بڑے بڑے با کمال اہل علم آپ کی جلالت شان کے قائل ہیں۔امام احمد بن حنبل وعبدالرحمٰن بن مهدی وعلی ا بن مدیل وغیرہ نے آپ کو کوفہ کا سب سے تقد و اعلی محدث تسلیم کیا۔ بلکہ ابو حاتم نے تو آب کوامام المش سے بھی بڑھ کر حفظ و انقان والا استادِ حدیث لکھا۔ سفیان تو ری کا بیان ہے کہ میں امام اعمش کے سامنے جب کوف کے کسی مجمی محدث کی روایت بیان کرتا تو وہ ر د کر دینے تنے تکر جب منسور بن معتمر کا نام لیتا تو وہ بالکل خاموش ہو جاتے تھے۔ زہد و تفوی میں بھی آپ میکائے زمانہ تھے۔ کوفہ کے گورز نے آپ کو قامنی بنانا جاباتو آب نے صاف انکار کر دیا۔ گورز نے خفا ہو کر آپ کو قید کر دیا اور کہا کہ جب تک آپ قاضی کا عہدہ قبول نہیں کریں مے میں آپ کو قیدے رہانہیں کروں گا۔ چنانچہ آب ایک ماہ قید میں رہے مگر جب کوفہ کے تمام عالموں اور برزگوں نے گورز کو سمجھایا کہ قیدتو کیا چیز ہے؟ اگرتم ان کے بدن کے گوشت کا قیمہ کر ڈالو سے جب بھی یہ قاضی کا عبدہ قبول نبیں کریں کے تو گورز نے آب کوقید سے رہا کر دیا۔عبادت کا بیان تا کہ سفیان توری کا تول ہے کہ اگرتم منصور بن معتم کونماز پڑھتے ہوئے ویکھتے تو بیہ بھتے کہ ہ ہے ابھی ان کا انتقال ہو جائے گا۔ داڑھی سینے سے لگی ہوئی استعراق کے عالم میں جمنوع وخثوع كالهيكر ببئع ہوئے رات بجرنماز میں مشغول رہتے جب حضور منصور بن معتمر كا انقال ہو گیا تو ان کے یروی کی ایک چھوٹی لڑکی نے اسیے باب سے یوچھا کہ اے باب! ہمارے پڑوی کی حمیت پر جو ایک ستون تھا وہ کب گر میا؟ بی کے سوال کی وجہ پر تھی کہ منصور بن معتمر دن میں بھی جہت برنہیں چڑھتے تنے صرف رات میں جہت ہر کھڑے ہ دکر ساری رات نماز پڑھتے تھے تو وہ بی ہے جھتی تھی کہ یہ کوئی ستون ہے! آب رات میں اس قدر رویا کرتے تھے کدان کے کمروالوں کو ان برحم آنے لگتا تفااور شب بیداری و گربیه و زاری کی وجہ ہے آ پ کی آجھوں میں سرخی و آشوب چٹم کی ی کیفیت رہے تھی تھی مرآب اپنی شب بیداری کو چھیانے کے لئے میں کو آتھوں میں سرمدلگا كراور چرے يرتيل كى مالش كركے اپنى درس گاہ صديث ميں اس شال سے بيضة كمكويا سارى رات نيند بحرسو يحكے ہيں۔

آپ کی با کرامت عیادت کا اندازہ کرنے کے لئے میں کافی ہے کہ آپ ساٹھ برس تک مسلسل صائم الدہر وقائم اللیل رہے۔ بعنی ساٹھ برس تک ردزانہ ون میں روزہ رکھا اور ہررات نفل تمازوں میں گزاری-اللہ اکبر۔

> یے عشق الی کے پمندے کیاں ہیں؟ یہ اللہ کے پاک بندے کیاں ہیں؟

(طبقات شعرانی ونووی)

ك ١٥١- حصر بن عبدالرحمن بن مغيره (رحمة الله تعالى عليه)

ان کی کنیت ابو المحارث اور وطن مدید منورہ ہے ہے این ابی ذئب کے لقب کے ساتھ زیادہ مشہور ہیں ان کے استادوں اور شاگردوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور ہے اپ دور کے بہت کثیر احادیث والے صادق ومعتمد محدث تھے۔ اہام احمد بن طنبل ان کوسعید بن مینیٹ کا ہم پلہ بتاتے تے اور این حبان نے مدید منورہ کے نقہاء اور عابدوں ہی ان کا شار کیا ہے۔ اہام شافی فرماتے تھے کہ بحد کو دو محدثوں سے ملاقات نہ ہونے کا تمام عمر افسوں رہے گا۔ ایک ابن ابی وئب دوسر ہے لیث بن سعد۔ واقدی کا قول ہے کہ این ابی ذئب اعلی درج کے آئی ہے صد شریف اور انتہائی صاحب اطلاق بزرگ تھے۔ ان کی عبادت کا بے حال تھا کہ رات میں ایک منت کے لئے بھی نہیں سوتے تھے اور پورئی کی عبادت کا بے حال تھا کہ رات میں ایک منت کے لئے بھی نہیں سوتے تے اور پورئی است نماز نوائل پڑھتے رہے تھے اس کے ساتھ عمر بحرصوم داؤ دی کے پابٹر رہے رات نماز نوائل پڑھتے رہے تھے اس کے ساتھ عمر بحرصوم داؤ دی کے پابٹر رہے گا کہ دن کا ناغہ دے کر عمر بحرود ورکھتے رہے۔

یہ امراء اور ہاوشاہوں کو تھیجت کرنے میں امام مالک سے بھی زیادہ جری تھے۔

نلیفہ بغدار منصور عباس کے دربار میں بلائے گئے تو ذرا بھی مرحوب نہیں ہوئے اور بے دھڑک باوشاہ کے مند پر کہد دیا کہ اے منصور میں تیرے دروازے پر ہر طرف ظلم ہی ظلم بھیا ہوا دیکھتا ہوں اور ان کی منمی جلالت و حقائی ہیبت کا منصور کے دل پر ایبا دید بہ چھا کہ وہ آ پ کے سامنے زبان نہ کھول سکا۔ ظیفہ مہدی کا سفر جج کے دوران مجد نبوی

marras com

میں ورود ہوا۔ خلیفہ کے داخل مجد ہوتے تی تمام حاضرین کھڑے ہو گئے کر ابن ابی ذبیر تنہا بیٹے رہے۔ میتب بن زبیر چو بدار نے کہا کھڑے ہو جاؤیہ امر المومنین ہیں۔
ابن ابی ذبیب نے تڑپ کر فرمایا کہ اِنْمَا یَقُوْمُ النّامُ لِرَبِّ الْعَلَمِیْنَ٥ آ دی صرف این ابی ذبیب نے تڑپ کر فرمایا کہ اِنْمَا یَقُومُ النّامُ لِرَبِّ الْعَلَمِیْنَ٥ آ دی صرف این بوردگار کی تعظیم کے لئے کھڑے ہوتے ہیں! خلیفہ اس جواب کی جلالت سے کانپ گیا اور چو بدار سے کہا کہ ان کومت چھیڑو۔ ان کے ایک جملہ سے میرے سرک کانپ گیا اور چو بدار سے کہا کہ ان کومت چھیڑو۔ ان کے ایک جملہ سے میرے سرک تمام بال کھڑے ہوگئے۔ (تاریخ بخداد)

ایک مرتبہ ابن ابی ذئب عبدالعمد بن علی کے پاس پنچ۔ درمیان مختگو میں عبدالعمد نے کہہ دیا کہ اے ابن ابی ذئب میرا خیال ہے کہ آپ کے اعمال میں کچے ریاکاری اور دکھاوے کی ہوآتی ہے تو آپ نے فوراً زمین سے ایک تکا اٹھایا اور فر مایا کہ اے عبدالعمد میں کس کو دکھانے کے لئے اعمال کروں گا؟ خدا کی تتم تمام روئے زمین کے دنیا دار انسان میری نظر میں اس تکھے ہے بھی زیادہ ذلیل ہیں ۱۵۸ھ یا ۱۵۹ھ میں آپ کی دفات ہوئی۔ (تہذیب المجذیب)

#### ١٥٨-حضرت محمد بن طارق مكى (رحمة الله تعالى عليه)

یہ تابعی محدث ہیں اور حدیث میں عبداللہ بن عمر صحابی رضی اللہ تعالی عنہا کے شاگرہ ہیں اور طاؤس و مجاہد وغیرہ دور تابعین کے محدثین ہے بھی انہوں نے علمی استفادہ کیا ہے اور لیٹ بن سعد وسفیان ثوری وسفیان بن عینیہ وغیرہ کے استاد حدیث ہیں۔ امام نسائی و ابن حبان وغیرہ نے ان کو ثقتہ و صالح محدث اور اپنے زمانے کا ممتاز عابد تحریکیا ہے۔

ابن حبان وغیرہ نے ان کو ثقتہ و صالح محدث اور اپنے زمانے کا ممتاز عابد تحریکیا ہے۔

یہ بیت اللہ شریف کے مجاور بن گئے تھے اور روزانہ بلا ناغہ ستر طواف کرتے تھے کیہ شریف کے میاں پڑتا ہے۔

کعبہ شریف کے ستر طواف کرنے میں تقریباً دس میل راستہ کے برابر چلنا پڑتا ہے۔

(تہذیب المہذیب)

9 ١٥٥ - حضرت امام ما لك (رحمة الله تعالى عليه)

آب كى كنيت ابوعبدالله اور نام ونسب ما لك بن انس بن ما لك بن ابى عامر المحى اور لقب ''امام دار کبر قا'' اور وطن مدینه منوره ہے۔ ۹۳ میں پیدا ہوئے اور ۱۸۹ میں

وفات پائی اور مدیند منورہ کے قبرستان جنت ابھی میں مدفون ہوئے۔

سمی بزرگ نے آپ کی پیدائش و وفات کی تاریخ کواس قطعہ میں نظم کیا ہے۔

يغم الإمام السالك وَ فَاتُهُ فَازَ مَالِكُ

فخر الآئمة مالك مَوْلِدُهُ نَجُمُ هُدًى

لفظ" جم" سے تاریخ بیدائش اور" فاز مالک" سے تاریخ وصال ظاہر ہوتی ہے توسو مشائع سے علم حدیث بردها جن میں سے تمن سو تابعین سے اور آپ کے بے شار شاگردوں میں سے حضرت امام شافعی جیسے امام الحدیث وصاحب بذہب مجہد بھی ہیں جو ا علم ونصل میں آ ب ہی کے ہم یلہ ہیں۔ان کے علاوہ معن بن عیسیٰ وعبداللہ بن مسلمہ قعنی وعبداللہ بن وہب وغیرہ بھی آ ب ہی کے شاگردوں میں ہیں جو امام بغاری و امام مسلم وامام ابو داؤر وامام ترندي وامام احمد بن طنبل وغيره كے اساتذہ ومشائخ حديث ہيں آب كوعلم طلب كرف كى خوابش بكدح ص ببت زياده تقى حالا نكدز ماند طالب على من ؟ مفلسی کا به عالم تفا که مکان کی حیبت تو ژکر اس کی کژیوں کو چیج کر کتابیں وغیرہ خرید ہے ع تصریح اس کے بعد آب پر دولت کا دروازہ ممل کیا اور کٹر حد سے بری بری فتوحات هٔ شروع ہو گئیں۔

آت دنظب حدیث کا برا اہتمام و احرّ ام فرماتے ہے۔ عسل کرکے باوضو بہترین پوشاک پہن کرخوشبولگا کرایک چوکی پرنہایت عجز وانکسار کے ساتھ بیٹھتے اور جب تک حدیث کا درس رہتا عود دلوبان کی انگیشمی جلتی رہتی۔ درس حدیث کے دوران کمال ادب کی وجہ سے پہلونہیں بدلتے تھے بلکہ جس حالت اور نشست کے ساتھ اول بیٹھتے آخر تک

و اللہ ایک ایک اللہ و حالت کر بیٹے رہے۔ ایک مرتبہ درس حدیث کے دوران آپ کے پیرین میں پھوٹھس کیا اور اس نے چند مرتبہ آپ کو ڈیک مارا اور آپ کے چیرے کا ریک بدانا ر ہا مرآب نے احرام دری صدیث کی وجہ سے نہ سیتی بند کیا نہ پہلو بدلا۔

مدینة الرسول کے احرام کا بیا عالم تھا کہ تمام عمر مدیند منورہ میں رہے مر زمانہ بیاری کے سوام محی شہر کے اندر قضائے حاجت نہیں فرمانی بلکہ ہمیشہ حرم کے باتر جنگلوں اور میرانوں میں رفع حاجت کے لئے تشریف لے جاتے۔ بادشاہوں نے تما کف میں بہترین محوال اپ کونڈر کئے مرآب حرم مدینہ ش مجی محوال سے برموار ہیں ہوئے اور يمي فرماتے رہے كہ جھے بوى شرم آتى ہے كہ بي اس زمين كواسے چويايہ كے ياؤں سے كس طرح روندوانا كوارا كروں كا جس زمين كے جيے جي كوحضور عليد العبلاة والسلام کی قدم بوی کا فخر و شرف حاصل ہوا ہے۔

ابو عبدالله نامی ایک بزرگ ست منقول سے کہ میں خواب میں حضور اقدس علیہ السلوة والسلام كى زيارت سے مشرف موا اور على نے ديكھا كدة ب مير على تشريف فرما إ بیں اور آب کے سامنے مفک رکھا ہوا ہے اور آب منی مجر محرکر امام مالک کو عطافر ماتے ہیں اور امام مالک تمام حاضرین یر وہ مشک چیز کتے ہیں۔ اس خواب کی تعبیر میرے دل میں یمی آئی کے حضور علیہ الصلوق والسلام کی مقدی حدیثیں بارکاہ نبوت سے امام مالک کو عطا ہوئیں اور پھر آ ب کے ذریعے ساری امت کو بے حدیثیں پہنچے رہی ہیں۔

حضرت سفیان توری جن کی علمی جلالت وشهرت مختاج تعارف نبیس ایک دن امام ما لک کی مجلس میں نشریف لائے تو مجلس کی عظمت اور انوار دیر کات کی کثرت کو دیکھے کر بے حدمناٹر ہوئے اور امام مالک کی شان میں مدح کا پیقطعہ نظم فرمایا ہے يَا بَى الْجَوَابَ فَلاَ يُرَاجَعُ هَيْبَةً وَالسَّائِلُونَ نَوَاكِسُ الْآذُقَان اگر وہ (امام مالک) جواب نہ دیں تو آپ کی جیبت سے دوبارہ کوئی سوال نہ کر سکے اور

سب سائل سر جھکائے بیٹے رہیں۔

أَذَبُ الْوَقَارُ وَعَزُّ سُلْطَانُ التَّقَى

فَهُوَ الْمُطَاعُ وَلَيْسَ ذَا سُلُطَانِ

ہ وقار آپ کا اوب کرتا ہے اور تفویٰ کی بادشائی آپ کی عزت کرتی ہے۔ ساری ونیا آپ اُ کی اطاعت کرتی ہے حالانکہ آپ کوئی بادشاہ بیں ہیں۔

ظیفہ ہارون رشید آپ کی بے حد تعظیم کرتا تھا۔ مدینہ منورہ حاضر ہوا تو بہت گرال تدر نذرانہ آپ کی خدمت میں چین کیا اور آپ کو بغداد لے جانے کی انہائی کوشش کی محر آپ نے صاف انکار فر ما دیا اور ارشاد فر مایا کہ جھے مدینۃ الرسول کی جدائی کسی قیمت پر بھی گوارانہیں ہے۔

در س صدیت کے بعد تلاوت قرآن جیدآپ کا بہترین معنی تھا اور اتی بار کلام اللہ ختم کیا کہ شارنیں ہو رکا۔ آپ بہت ہی صاحب کرامت بھی تھے۔ مدید منورہ میں ایک پارسا عورت کا اتفال ہوا۔ شسل وینے والی عورت نے اپنی کسی دھنی کی وجہ ہے اس پارسا و صالحہ عورت کی شرم گاہ پر باتھ رکھ کر یہ کہا کہ یہ فرج کس قدر زنا کارتھی فورا ہی عسل وینے والی عورت کی شرم گاہ پر باتھ رکھ کر یہ کہا کہ یہ فرج کس قدر زنا کارتھی فورا ہی عسل دینے والی عورت کا ہاتھ شرم گاہ ہے ایسا چھٹ گیا کہ بزاروں کوششوں کے باوجود ہاتھ شرم گاہ سے جدائیں ہوا۔ تمام علائے مدینہ اس کا سبب اور تدبیر معلوم کرنے سے عاجن رہے لیکن امام مالک نے اپنے کشف و کرامت سے معلوم کر لیا اور فرمایا کہ اس عسل دینے والی عورت کو حد قذف (وہ مزا جوشر اینت نے زنا کی تبحت لگانے والے کے لئے مقرر کی ہے) لگائی جائے۔ چنانچہ آپ کے ارشاد کے مطابق جب اس کو اس کو اس کو شرک کا مامت و کرامت کے دلوں میں امام مالک

آپ کی تعنیف کردہ کتابوں میں سب سے زیادہ مشہور کتاب موطا امام مالک ہے۔ جس کوتقریبا آیک ہزار محدثین نے آپ کی زبان مبازک سے سن کرتخریر کیا ہے۔ بیس کو قریبا آیک ہزار محدثین نے آپ کی زبان مبازک سے سن کرتخریر کیا ہے۔ بیس کر سب سے زیادہ مشہور و رائج بجی بن بجی مصمودی اندی کا نسخ ہے۔

یمی کی بن کی بیان کرتے میں کہ امام مالک کی وفات کے وفت آخری ماا قارت، کے لئے ایک سوتمیں فقہا و محد بین حاضر ہتے اور سب اس انتظار میں کھڑے تھے کہ شام

manalconi

اس آخری وفت میں امام کی کوئی نظر کرم جھے پر پڑ جائے اور میری دنیا و آخرت سدھر جائے اس جالت میں امام مالک نے آسمیس کھولیں اور یکیٰ بن یکیٰ کومخاطب کرکے قرمایا که اَلْحَمْدُ بِلَهِ الَّذِي اَضَحَکَ وَ اَبْكَى وَامَاتَ وَاحْيِنَى لِعِنْ اس خدائے عزوجل کے لئے حمد ہے جس نے ہمیں بھی خوشی وے کر بنسایا اور بھی غم دکھلا کر رایا یا۔ ہم ای کے تھم سے زندہ رہے اور ای کے تھم پر جان قربان کرتے ہیں اس کے بعد فرمایا کہ اب موت سر پر کھڑی ہے اور خداوند تعالی ہے ماا قات کا وقت قریب ہے لوگوں نے عرض کیا كداك امام أس وقت آب كاكيا حال بي ارشاد فرمايا كد الحمد للد على اولياء الله كي محبت کی وجہ سے بہت خوش ہوں اور میں اہل علم ہی کو اولیاء سجعتا ہوں یاد رکھو حضرات ا نبیاء علیم الصلوٰۃ والسلام کے بعد اللہ تعالیٰ کوعلاء سے زیادہ عزیز کوئی محلوق نہیں ہے۔علاء انبیاء علیم الصلوٰق والسلام کے وارث میں اور میں بے حدمسرور وخوش دل ہوں کہ میری تمام عمرعكم دين كى تخصيل وتعليم ميں بسر ہو گئی۔ سن لو! ميں کسی مسلمان کو شریعت كا ایک مسئلہ بتا کراس کے اعمال کی اصلاح کر دیتا یا کسی عالم سے ایک مسئلہ پوچد کرا ہے اعمال ہ کی اصلاح کر لینا ایک سوج نفل اور ایک سوجهاد سے بہتر سجھتا ہوں۔ اس کے بعد آپ کی آ واز دهیمی پر من اور پھر چند منٹ کے بعد آپ کا وصال ہو گیا۔

(اكمال وطبقات وبستان المحدثين)

### ١٦٠-حضرت امام محمد بن حسن شيباني (رحمة الله تعالى عليه)

آ ب کی کنیت ابو عبراللہ ہے۔ اسماھ یا ۱۳۲ھ یا ۱۳۵ھ جی آپ کی ولادت شہر واسط میں ہوئی اور کوفہ میں پرورش پائی۔ آپ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے بہت ہی خاص الخاص ومحبوب شاگر درشید ہیں اور آپ ہی نے اپنی کتابوں کے ذریعے سب سے زیادہ حنی ندہب کی اشاعت فرمائی اسی لئے فقہائے حقیہ کی تاریخ میں آپ کا لقب محرر المد ہب (ندہب کی اشاعت فرمائی اسی لئے فقہائے حقیہ کی تاریخ میں آپ کا لقب محرر المد ہب (ندہب کا لکھنے والا) ہے آپ نوسو سے زیادہ کتابیں تصنیف فرمائی ہیں جو المد ہب علوم دیدیہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے علاوہ دوسرے بہت سے مشائخ سے اسمائے سے علوم دیدیہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے علاوہ دوسرے بہت سے مشائخ سے ا

ا به به ایک آپ نے علم حدیث کی مخصیل فر مائی جن میں مسعر بن کدام وسفیان توری وعمرو بن ایک آپ نے علم حدیث کی محصیل فر مائی جن میں مسعر بن کدام وسفیان توری وعمرو بن ایک بن مغول و امام مالک و امام اوزاعی و قاضی ابو بوسف وغیرو خاص طور پر ایک و تابل ذکر ہیں۔

آپ کوطلب علم کا انتهائی شوق تھا چنانچہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جھے کو اپنے والد کی میراث میں سے تمیں ہزار درہم ملے تھے ان میں سے پندرہ ہزار میں نے علم نحو وشعر ادب و لغت دغیرہ کی تعلیم و خصیل پرخرج کیا اور پندرہ ہزار حدیث و فقد کی تحیل پر۔
آپ کے تلافہ اس قدر بے شار ہیں کہ ان کی تعداد کا شار انتهائی دشوار ہے جب آپ کو فید میں موطا کا درس دیتے تھے تو آپ کے درس میں اس کرت طلبہ و سامعین آپ کوفہ می موطا کا درس دیتے تھے تو آپ کے درس میں اس کرت طلبہ و سامعین آپ کوفہ می تمام سرکیس اور راستے بند ہو جاتے تھے۔ گرآپ کے چند خاص خاص شاگردوں کی فہرست میں حضرت امام شافعی و ابوحفص کریر و ابوسلیمان موئی بن خاص شاگردوں کی فہرست میں حضرت امام شافعی و ابوحفص کریر و ابوسلیمان موئی بن سلیمان جوز جائی و ہشام بن عبیداللہ رازی وعلی بن مسلم طوی و خلف بن ابوب و ابوعبید سلیمان جوز جائی و ہشام بن عبیداللہ رازی وعلی بن مسلم طوی و خلف بن ابوب و ابوعبید قاسم بن سلام وغیرہ انتہائی نمایاں و درخشاں ہیں۔

آپ نے حفرت امام شافعی کی والدہ سے نکارج فرما لیا تھا اور اپنا سارا مال و اسباب اور کتابیں امام شافعی کوسونپ دیا تھا۔ امام شافعی خود فرماتے ہیں کہ میں ایک اونٹ کے بوجھ کے برابرامام محمد کی کتابیں اپنے ساتھ لایا اور ان کی کتابوں سے برابر علمی استفادہ کرتا رہا۔ امام شافعی یہ بھی فرماتے ہے کہ علم فقہ میں مجھ پر سب سے بروا احسان امام محمد کا ہے۔ امام حربی ناقل ہیں کہ میں نے امام احمد منبل سے دریافت کیا کہ آپ ایمام محمد کا ہے۔ امام حربی ناقل ہیں کہ میں نے امام احمد منبل سے دریافت کیا کہ آپ ایسا ہے دیتی مسائل کہاں سے بیان فرماتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ سب امام محمد کی کتابوں کا فیض ہے۔

ظیفہ بغداد ہارون رشید نے آپ کورقہ کا قاضی مقرر کر دیا تھا چنانچہ آپ نے اپی مشہور کتاب ان نظامی مقرر کر دیا تھا چنانچہ آپ نے اپی مشہور کتاب ''رقیات' کی تصنیف رقہ میں فرمائی مجر بعد کو آپ عہدہ قضا مجموز کر رقہ سے بغداد ہے آئے۔

ہارون رشید جب بہلی مرتبہ ایران محتے تو امام محد کو بھی اے مراہ لے محتے اور

In an all com

ایران بی میں آپ کی وفات ہوئی۔ بجیب اتفاق ہے کہ امام محمد بن حسن شیبانی اور امام ابو اکسن علی بن حمزہ کسائی دونوں کی ایک بی دن ایران میں وفات ہوئی اور ہارون رشید دونوں کے دن میں شریک ہوئے اور نہایت افسوس کے ساتھ سے کہا کہ ہائے! میں نے آج فقہ وعربیت دونوں کوایران کی زمین میں دفن کر دیا۔

امام محمد اپنی علمی جلالت و علوم ریدیدگی مہارت و امامت کے علاوہ کثرت عبادت میں بھی اپنے دور کے بہت بڑے عابد و زاہد شار کئے جاتے تنے اور اس قدر با کرامت صاحب ولایت تنے کہ عام طور پر لوگ ان کو اولیائے ابدال میں سے سیجھتے تنے اور ان سے فیض حاصل کرتے تنے۔ ( تبعرة الدرایہ و منا قب موفق وغیرہ)

قاضی ابن رجاء نے محمویہ سے (جو اولیاء کے طبقہ اہدال میں شار ہوتے سے ادوایت کیا ہے کہ میں نے امام محمد بن حسن کو ان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا۔ تو میں نے ان سے بوچھا کہ آپ پر کیا گزری؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بھے سے حق تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر میں تم کو عذاب دینے کا اراوہ رکھتا تو میں تم کو علم کا فزانہ نہ بناتا۔ یہ فرما کرحق تعالی نے میری مغفرت فرما دی۔ پھر میں نے دریافت کیا کہ امام ابو بیا سے اور جواب دیا کہ 'فوقی'' وہ تو مجھ سے بالاتر ہیں۔ پھر میں نے معفرت امام ابو معنفہ کے بارے میں بوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ فوقه بعطبقات وہ ابو معفرت امام ابو صنیفہ کے بارے میں بوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ فوقه بعطبقات وہ ابو معفرت امام ابو صنیفہ کے بارے میں بوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ فوقه بعطبقات وہ ابو میں آپ نے دوات بائی۔

١٢١- حضرت على بن ابراهيم بلخي (رحمة الله تعالى عليه)

ان کا نام عمر بن ہارون ہے ہیں گئے کے رہنے والے بہت بڑے امام فقہ و استاد صدیث ہیں اور حضرت امام اعظم ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگر د خاص ہیں۔ حافظ ذہبی نے ان کو حافظ و امام و شیخ خراسان لکھا اور امام بخاری و امام احمد بن حنبل و امام یجی ناموں نے ان کے سامنے زائو نے اوب تہدکیا ہے امام بخاری بن معین و امام ذبلی جیسے اماموں نے ان کے سامنے زائو نے اوب تہدکیا ہے امام بخاری

نے اپی بیٹتر علائی حدیثوں کوان بی سے روایت کیا ہے۔

یہ پہلے یک تاجر سے ان کوعلم حاصل کرنے کی رقبت جعرت اہام ابو حنیفہ ہی نے دلائی تھی۔ یہ ایک مرتبہ اہام ممدوح کی خدمت میں ملاقات کے لئے آئے تو آپ نے فرمایا کہ کی ایم حجارت تو کرتے ہو مرتبجارت کے لئے بھی علم کی ضرورت ہے جب تک علم نہ ہو تجارت تو کرتے ہو مرتبجارت کے لئے بھی علم کی ضرورت ہے جب تک علم نہ ہو تجارت میں بھی بڑی خرائی رہتی ہے۔ حضرت اہام ابو حنیفہ کی اس پر خلوص تھیجت کا کم نہ ہو تبارت برا اثر ہوا اور انہوں نے فقہ و حدیث کا علم پڑھنا شروع کر دیا یہاں تک کہ ان دونوں علوم میں اہامت کا درجہ حاصل ہو گیا۔

بی دجہ ہے کہ کی کواہے استادامام ابو حنیفہ سے انتہائی مجراروحانی تعلق اور بے پناہ والہانہ عقیدت تھی چنا نجے ہر مجلس بالخصوص نماز ، بجگانہ کے بعد امام ابو حنیفہ کے لئے دعائے خیر کرتے اور فرماتے تھے کہ ان بی کی برکت سے اللہ تعالی نے میرے لئے علوم کا دروازہ کھولا۔

ایک مرتبه دری حدیث کی مجلس میں روایت شروی فرمائی اور حدان ابوحنیفه فرمایا کدایک طالب علم نے چلا کرکبا کہ آپ این جریج کی احادیث بیان کیجئے۔ ابوطنیفہ کی روایت بیان نہ کیجئے تو آپ کواس قدر عصد آگیا کہ چیرے کا رنگ بدل گیا اور فرمایا کہ ہم ہے وقو فول کو حدیث نہیں سناتے۔ تو میری مجلس سے اٹھ جا تیرے لئے مجھ سے حدیث کھنا حرام ہے۔ چنانچ جب تک اس طالب علم کومجلس درس سے نکال نہیں دیا گیا تو سے نک ان طالب علم کومجلس درس سے نکال نہیں دیا گیا آپ نے حدیث ابوحنیفة کا سلے شروع ہوگاں

علم وفضل کی جلالت کے ساتھ ساتھ عبادت و ریاضت میں بھی صاحب کرامت تھے۔ ساٹھ نج کئے اور دس برس تک حرم کعبہ میں معکف رہ کر عبادت میں مصروف رہے۔ (تذکرة الحفاظ ومناقب الامام الاعظم از صدر الائمة)

## ١٦٢- حضرت محمر بن سوقه عنوى (رحمة الله تعالى عليه)

کنیت ابو بکر' وطن کوفہ اور لقب عابد ہے۔ میہ تابعی ہیں اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عند کے شاکرد ہیں اور تا بعی محدثین میں سے سعید بن جبیرو ابراہیم تخعی ہے بمی علم حدیث میں بہت زیادہ علمی فیض اٹھایا ہے اور ان کے حلقہ درس کے شرکاءِ خاص میں سفیان توری وسفیان بن عینیه وعبدالله بن مبارک وغیره بهت نامور بیں۔ حسین بن حفص کا بیان ہے کہ سفیان توری نے اپی درس گاہ میں طالب علموں سے فرمایا کہ میں کوفہ میں سب سے بہترین محدث کی کتاب نکالتا ہوں یہ کہد کر انہوں نے محد بن سوقہ کی کتاب نکالی۔ سغیان بن عینیہ فرمایا کرتے ہے کہ کوفہ میں تمن آ دی ا کیے بیں کداکر ان میں سے کسی ایک سے کہددیا جائے کہم کل ہی مرنے والے ہوتو وہ جتناعمل صالح کرتے ہیں اس ہے زیادہ نہیں کر سکتے کہ یہ تمن شخص محمد بن سوقہ عمرہ بن قیس ملائی اور ابوحیان سیمی میں۔ محمد بن سوقہ رہیمی کیڑوں کے تاجر منے انہوں نے تجارت سے ایک لاکھ درہم کمائے تنے لیکن مکم معظمہ حاضر ہوئے تو فرمایا کہ اس مال کے جمع ہونے میں کوئی بھلائی تہیں ہے اور پھر سارا مال خیرات کر دیا یابندی سنت و کشرت عبادت میں اینے زمانے کے صاحب کرامت بزرگ تھے۔ ابن حبان و نسائی و دار قطنی وغیرہ نے ان کو تفتہ و عابد و فاصل و دیندار وسی اور کوف کا سب سے فیک آ دمی بتایا ہے۔ (تهذیب التبذیب)

# ١٦٣ - حضرت معلى بن منصور رازى (رحمة الله تعالى عليه)

فقہائے جنفیہ میں نہایت بلند مرتبہ اور اعلیٰ درجہ کے امام حدیث ہیں اور قاضی امام ابو یوسف و امام محمد (شاگر دان امام ابو حنیفہ) کے مایہ ناز و قابل فخر شاگر دہیں امام بخاری نے بھی ان کی مجلس حدیث میں حاضر ہو کر پچھ احادیث کی ساعت کی ہے۔ حافظ ذہبی نے ان کی مجلس حدیث میں حاضر ہو کر پچھ احادیث کی ساعت کی ہے۔ حافظ ذہبی نے ان کے بارے میں فرمایا کہ سکائ مِنْ اَوْعِیَةِ الْعِلْمِ لِینی بیام کے بحرے برتنوں میں نے ان کے بارے میں فرمایا کہ سکائ مِنْ اَوْعِیَةِ الْعِلْمِ لِینی بیام کے بحرے برتنوں میں

ے تھے۔ بیلی کا قول ہے کہ یہ تفتہ ومعتمد و صاحب مزت ہیں بار ہا ان کو مہد و قضا کے اللے طلب کیا گیا گا مرانہوں نے اپنے زہد و تفویٰ کی وجہ سے بھی تامنی کا عہد و تبول نہیں فرمایا۔

انتائی عابد و زاہد اور صدافت شعار و پر بیز گار بزرگ تھے اور نمازوں میں ان کا خضوع و خشوع تو کرامت کی حد تک پہنچا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ یہ نماز پڑھ رہے تھے کہ اچا تک بحر وں کا چھت ان کے سر پر گر پڑا گر یہ انتظراق کے ساتھ نماز میں مشغول رہے۔ کیا مجال کہ ذرا توجہ ہٹ جائے آ خرای حالت میں نماز ختم کی جب فارغ ہوئے اور لوگوں نے دیکھا تو بحر وں کے ڈیک سے ان کے تمام مر میں ورم آ گیا تھا۔ آپ کا اصلی وطن رے ہے۔ گر بغداد آئے تو بہیں کے ہوکر رہ مجے اور ۱۲ام میں آپ کی وفات ہوئی۔ (تہذیب المجندیب و میزان الاعتمال و تذکرة الحفاظ)

١٦٢- حضرت محمد بن عبداللد رقاشي (رمة الله تعالى عليه)

ان کی کنیت ابوعبداللہ اور وطن بھرہ ہے یہ امام بخاری و امام مسلم و امام نسائی وغیرہ محدثین کے استاد ہیں۔ امام ذیلی نے ان کومضبوط علم والا اور مجلی نے ان کوسچا و قابل اعتاد محدث و صاحب عقل عبادت گزار لکھا ہے۔ ان کے لئے عام طور پر یہ بات مشہور محمدث و صاحب عقل عبادت گزار لکھا ہے۔ ان کے لئے عام طور پر یہ بات مشہور محمل کرتے تھے۔ امام بخاری وغیرہ کا قول ہے کہ ان کی وفات ۲۲۰ ہیں ہوئی۔ (تہذیب المتبذیب)

١٦٥ -حضرت محمد بن سلام بيكندى (رحمة الله تعالى عليه)

ابوعبداللہ محد بن بیکندی ماورا و النہر کے نہایت بلند مرتبہ محدث ہیں۔ امام مالک و عبداللہ بن مبارک وعبداللہ بن ادریس وفیرہ اکابر محدثین کی درس گاہوں میں علم حدیث کی تعلیم حدیث کی تعلیم حدیث پڑھا۔
کی تعلیم حاصل کی اور امام بخاری و امام دارمی نے ان کے مدرسے میں علم حدیث پڑھا۔
ان کا بیان ہے کہ میں نے چالیس ہزار درہم علم حدیث کی تحصیل میں اور چالیس ہزار درہم علم حدیث کی تحصیل میں اور چالیس ہزار درہم علم حدیث کی نشروا شاعت میں خرج کئے۔ ان کی مجلس حدیث میں طلبہ کا ہجوم

بہت زیادہ رہتا تھا یہاں تک کہ جنات بھی درس میں شریک ہوتے تھے۔

چنانچی بن حسن محدث کا بیان ہے کہ ایک دن محد بن سلام کی مجلس میں ایک

بوڑھا مخص حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اے ابوعبداللہ! میں جنوں کے بادشاہ کا قاصد ہوں۔

ہمارے بادشاہ نے آپ کوسلام عرض کیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ آپ کی درس گاہ میں

انسانوں سے زیادہ جنوں کا ہجوم رہتا ہے آپ اس کا خیال رکھیں۔

ان کے زبانے کے علائے حدیث ان کا انتہائی احر ام کرتے ہے اور امام احمد بن حنبل تو ان سے وَالَہماَنہ عقیدت رکھتے ہے چنانچہ ابوعصمہ مہل بن متوکل کہتے ہیں کہ می فی امام احمد بن حنبل کی خدمت میں حاضر ہوکر احادیث سننے کی خواہش طاہر کی تو انہوں نے امام احمد بن حنبل کی خدمت میں حاضر ہوکر احادیث سننے کی خواہش طاہر کی تو انہوں نے میرا وطن دریافت کیا میں نے جب بخارا کا نام لیا تو امام موصوف نے فر مایا کہ کیا تم نے میرا وطن دریافت کیا میں نے جب بخارا کا نام لیا تو امام موصوف نے فر مایا کہ کیا تم نے میرا وطن دریافت کیا میں نے جب بخارا کا نام لیا تو امام موصوف کے فر مایا کہ کیا تم کے میرا وطن دریافت کی ماجت تی نہ ہوتی ۔ (عینی و تہذیب احبذیب)

١٦٢- حضرت محمد بن عبدالجبار قرشي بهداني (رحمة الله تعالى عليه)

ان کا لقب سندولا ہے۔ یہ عبداللہ بن مبارک وسفیان بن عینیہ و یزید بن ہارون وغیرہ محدثین کے شاگرد اور امام ابو داؤد وغیرہ کے استاد ہیں۔ نہایت مرد صالح و ثقه محدث ہیں شیرویہ نے ''طبقات الهمدانین '' میں تحریر فرمایا کہ یہ جمارے شہر کے سب سے عبادت گزار عابد منے۔ انہوں نے چالیس مرتبہ سے زیادہ نج کیا اور پینتالیس جہادوں میں شامل ہوئے۔

محمہ بن حسین محدث کا بیان ہے کہ ان کی وفات کے دوسرے دن ان کے مکان کی وہ محراب بھٹ محلی جس محراب میں یافل نمازیں پڑھا کرتے تھے۔

منقول ہے کہ جب محد بن عبدالجبار ہمدانی بغداد میں گھوڑے پر سوار ہوتے ہے تو اللہ معین سے کہا کہ بیان معین سے کہا کہ بیان معین ان کے محوڑے کی رکاب تھام لیتے ہے لوگوں نے بی بن معین سے کہا کہ آپ امام المحد ثین ہو کر ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں بھلا ایسے آپ امام المحد ثین ہو کر ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں بھلا ایسے

<sup></sup>የሕጻዳለብ የሚያለው የ

خض کے محورے کی رکاب کیوں نہ پکڑوں جو صرف تین بی مقعدوں کیلئے سفر کرتا ہے۔
علم حدیث کی طلب میں یا ج میں یا جہاد میں۔ محدث ابو تعیم جب محمد بن عبدالجبار کو
ریمنے تو کہا کرتے تنے کہ بیا کتا مبارک مخص ہے کہ ہمیشہ یا تو ج کے سفر میں رہتا ہے یا
جہاد کے سفر میں۔ ( تہذیب المتهذیب )

#### ١١٢- حضرت محمد بن ساعد (رحمة الله تعالى عليه)

یے دعزت امام ابو منیفہ کے صاحبین لیعنی امام ابو بوسف و امام محد کے بہت ہی نامور شاگر رہیں اور امام لید بن سعد و معلی بن خالد وغیرہ سے بھی علم حدیث حاصل کیا ہے علامہ منی الدین فزرجی نے خلاسہ "فیہ سب تہذیب الکمال" میں ان کو حافظ و مصنف و صاحب اجتماد لکھا اور محدث صمیری نے بھی ان کو حافظہ و لقتہ بنایا۔ "ا نے میں بے بغداد کے قاضی مقرر ہوئے اور ایک مدت تک اس منصب پر فائز رہے لیکن نگاہ کمزور ہوجانے کی درہ مستعفی ہو میں

خطیب بغدادی نے اپن تاریخ بی نقل کیا ہے کہ بیہ فرماتے تھے کہ چالیس برل تک بھی میری بحیر اولی فوت نہیں ہوئی لیکن جس روز میری والدہ کا انقال ہوا اس دن ایک وقت کی برا علی ہوئی لیکن جس روز میری والدہ کا انقال ہوا اس دن ایک وقت کی جماعت می نماز کا بھیس منا انوال سے کہ جماعت کی نماز کا بھیس منا واب نیادہ ملتا ہے اس نماز کو اکیلے بھیس مرجبہ پڑھا ای درمیان میں جمیے غنودگی آگئ تو کس نے خواب میں آگر کہا کہ بھیس نمازیں تو تم نے پڑھ لیس محر فرشتوں کی آمین کا کیا کہ واب میں آگر کہا کہ بھیس نمازیں تو تم نے پڑھ لیس محر فرشتوں کی آمین کا کیا کہ واب کے امام جب و لا الطفا آلین کے تو تم لوگ آمین کہو کہونکہ اس وقت فرشتوں کی آمین کہو اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ کو کہا ہو جاتے ہیں اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ اور جس کی تا مین فرشتوں کی آمین کے ساتھ اور جس کی تا مین فرشتوں کی آمین ہو ہو ہو ہے ہیں تو اس فسیلت کوتم بغیر جماعت سے نماز پڑھے ہوئے کس طرح ماصل کر سکتے ہو۔ ۲۳۳ میں محمد بن سامہ کا وصال ہوا۔

(تهذیب العهدیب وفیره)

# ١١٨ - حضرت محمد بن اسلم طوى (رحمة الله تعالى عليه)

ابوالحن محدین اسلم بن سالم طوی شهرطوی کے دینے والے تھے۔ حدیث علی بزید بن ہارون (شاگر دامام ابو منیفہ) وجعفر بن مون و بیعلی بن عبید وغیرہ مشائخ خراسان کے شاگرد ہیں اور ان کے شیوخ میں سے بڑے نعز بن شمیل ہیں جو ابن فزیمہ و ابو بکر بن واؤد کے بھی استاد یہتے علائے فاصلین و اولیائے کا طین میں ان کا شار ہوتا تھا اور غام طور ر لوگ ان کواینے وفت کا ابدال مجھتے تھے۔ محمد بن رافع کا بیان ہے کہ میں نے ان کی زیارت کی ہے علم وعمل میں بالکل محابہ کرام کا نمونہ ستھے۔ ایک دن کمی نے اسحاق بن راہویہ سے یوچھا کہ علیم مالسواد الاعظم (سب سے بری جماعت کولازم پارو) اس حدیث کے مصداق کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس زیانے میں محدین الملم طوی اور ان کے مبعین میں کیونکہ میں پھاس برس سے ان لوگوں کو بری ممری نظر ہے و مکے رہا ہوں مرجمی ان لوگوں سے بال برابر کوئی حرکت خلاف سنت صادر نبیں ہوئی۔ اہل خراسان کو ان سے بے حد عقیدت تھی اور بدلوگ ان کو امام احمد بن صبل کا ہم پلہ بھتے تھے۔ وفات کے بعد دس لاکوآ دمیوں نے ان کی نماز جنازہ پردھی۔ مرم ٢٣٧ھ میں ان کی وفات ہوئی۔ (بستان الحد ثین)

# ١٢٩- حضرت محمد بن يجي عدني (رحمة الله تعالى عليه)

ابوعبداللہ محمد بن یکی عدنی نے محدثین کی ایک بہت بڑی جماعت سے علم حدیث حاصل کیا اور ان کے تلافہ و کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے جن میں امام مسلم و امام ترفدی و امام ابن ماجہ جیسے با کمال محدثین بھی ہیں۔ ابوحاتم کا بیان ہے کہ یہ بہت ہی مرد صالح و با کرامت بزرگ تھے۔ امام ترفدی نے فر مایا کہ محمد بن یکی نے پیدل چل کرستر ج کے کہ امام بخاری کا قول ہے کہ ۱۲۳۳ ہیں ان کی وفات ہوئی۔ (تہذیب الجذیب)

## ٠١٥-حضرت امام مسلم بن حجاج قشيرى (رحمة الله تعالى عليه)

آپ کی کنیت ابو الحسین و نام ونب مسلم بن تجاج بن مسلم بن ورد بن کرشاد اور لقب عساکر الدین ہے۔ بن قشر قبیلہ کی طرف نسبت ہونے کی وجہ سے قشری کہلاتے ہیں۔ نیشاپور کے رہنے والے ہیں جوخراسان کا بہت بی خوبصورت و مردم خیز شہر ہے۔ ہیں۔ نیشاپور کے رہنے والے ہیں جوخراسان کا بہت بی خوبصورت و مردم خیز شہر ہے۔ ۲۰۲ھ میں پیدا ہوئے اور بعض نے کہا کہ ۲۰۲ھ میں اور بعض ادر بعض کرتے ہیں اور ابن اثیر نے جامع الاصول کے مقدمہ میں اس آخری قول کو اختیار فرمایا ہے لیکن ان کی وفات پر سب کا اتفاق ہے کہ ۲۲ رجب ا۲۲ھ میں ہوئی اور ۲۵ رجب دوشنبہ کے دن وفات پر سب کا اتفاق ہے کہ ۲۲ رجب ۱۲۱ھ میں ہوئی اور ۲۵ رجب دوشنبہ کے دن وفات پر سب کا اتفاق ہے کہ ۲۲ رجب ۱۲۱ھ میں ہوئی اور ۲۵ رجب دوشنبہ کے دن وفات پر سب کا اتفاق ہے کہ ۲۲ رجب ۱۲۱ ہوئی کے گئے۔

اہام مسلم علم حدیث کے جلیل القدر اہاموں میں شار کئے جاتے ہیں۔ ابو حاتم و
ابوزُر عدجیدے اہاموں نے ان کی اہامت کی گواہی دی اور ان کو محدثین کا چینوا تسلیم کیا ہے۔
اور ائمہ حدیث مثلًا اہام ترندی و ابو بحرین خزیمہ وغیرہ نے آپ کی شاگر دی افتیار کی۔

صحيحمسلم

امام سلم کی بہت ی تعنیفات ہیں جن میں آپ کی تحقیق و اِمعان نظر کا کمال نظر آتا ہے خاص کر آپ کی جامع صحیح مسلم جو صحاح ستہ میں وافل ہے اس میں فن صدیث کے جائبات اور خاص کر لطائف اِسناد و متون احادیث کے حسن سیاق کی الی الی بے مثال مثالی ہیں جو بلا شبہ نوادرات کا درجہ رکھتی ہیں اور روایت میں آپ کی احتیاط کا تو سیام ہے کہ اس میں کسی کو کلام کی مخواکش ہی نہیں ۔ آپ نے اپنی اس کتاب کا انتظاب ہیں الکھ الی حدیثوں سے کیا ہے کہ جن کو خود اپنے مشائخ سے سنا تھا پھر صحیح حدیثوں کے انتخاب میں اپنی ذاتی تحقیقات ہی پر مجروسہ نہیں فرمایا۔ بلکہ کمال احتیاط کے طور پر کے انتخاب میں اپنی ذاتی تحقیقات ہی پر مجروسہ نہیں فرمایا۔ بلکہ کمال احتیاط کے طور پر صرف انہیں احادیث کو اپنی کتاب میں درج فرمایا جن کی صحت پر تمام مشائخ وقت کا انتخاب جن ان میان ہے کہ:

" ہروہ حدیث جومیرے نزد کیے مجے تھی اس کو میں نے یہاں درج نہیں کیا

بلکہ میں نے تو اس کتاب (سیخ مسلم) میں صرف ان حدیثوں کو لکھا ہے کہ جن کے سیخ ہونے پر تمام شیوخ وقت کا اجماع ہے۔ (مقدمہ سیخ مسلم)"

امام مسلم نے اس پر بھی بس نہیں کیا۔ بلکہ کتاب کھل ہونے کے بعد امام الحدیث ابو ذُرعہ رازی کو دکھایا جو اس زمانے میں فن جرح و تعدل کے امام مانے جاتے ہے۔ چنانچہ امام ابو ذُرعہ رازی نے جس حدیث میں کسی اونی علمت کی طرف اشارہ کیا امام مسلم نے اس حدیث کو اپنی کتاب سے خارج کر دیا۔ اس طرح پندرہ سال کی محنت شاقہ کے بعد بارہ ہزار سیخ حدیثوں کا ایک ایسا منتخب مجموعہ تیار ہوا جس کے بارے میں خود مصنف بعد بارہ ہزار سیخ حدیثوں کا ایک ایسا منتخب مجموعہ تیار ہوا جس کے بارے میں خود مصنف نے یہ دعویٰ فرمایا کہ:

" محدثین اگر دوسو سال تک بھی حدیثیں لکھتے رہیں گے جب بھی ان کا دارد مدارای المسند الفیح (سیح مسلم) پر رہے گا۔ (تذکرۃ الحفاظ)
چنانچہ اس باخدا مردمسلم کے کلام کا اثر جہاتگیری اور کرامت تو دیکھو کہ دوسو برس تو کیا آئ گیارہ سو برس سے بھی زیادہ گزر گئے۔ گر آج تک اس کتاب کی معبولت کا آئ گیارہ سو برس سے بھی زیادہ گزر گئے۔ گر آج تک اس کتاب کی معبولت کا آ فاآب غروب نہیں ہوا۔ بھی وجہ ہے کہ حافظ ابوعلی نیٹاپوری اور محد ثین اہل مغرب کا یکی خیال ہے کہ روئے زمین پر سیح مسلم سے بڑھ کر لا جواب و سیح ترین کوئی کتاب نہیں۔ یہاں تک کہ بیوگ اس کو سیح بخاری پر بھی فوقیت و ترج جو دیتے ہیں۔ چنانچہ ان نہیں۔ یہاں تک کہ بیوگ اس کو سیح بخاری پر بھی فوقیت و ترج و سیح ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے اپنی سیح میں بیر شرط لوگوں نے اپنی سیح میں بیر شرط کیا گئی ہے کہ وہ صرف وہی حدیثیں ذکر کریں گے جن کو کم از کم دو ثفتہ تا بعین نے دو صحابیوں سے روایت کیا ہواور بھی شرط تمام طبقات تا بعین و تیج تا بعین میں طوظ رکھی ہے صحابیوں سے روایت کیا ہواور بھی شرط تمام طبقات تا بعین و تیج تا بعین میں طوظ رکھی ہو۔

اور امام بخاری کے نزویک استے سخت شرائط اور اتن زیردست پابندیاں نہیں ہیں

و بھر امام بخاری کی اکثر روایات محدثین شام سے بطریق مناولہ ہیں۔ (لینی ان کی كتابوں سے لى كئى بيں۔خود امام بخارى نے ان كے مصفین كى زبان سے ان مديثوں كو نہیں سا ہے) ای لئے ان کے راویوں میں بھی بھی اشتباہ ہوجاتا ہے کہ ایک بی راوی كہيں الى كنيت سے اور كہيں اينے نام سے فدكور ہوجاتا ہے اور امام بخارى اس كو دو مخص سمجے لیتے ہیں مرامام مسلم کو بھی بھی بیے مغالطہ پیش نہیں آیا کیونکہ انہوں نے اپنی کتاب سیج مسلم میں ذکر کردہ تمام حدیثوں کوخود اینے مشائخ سے سنا ہے۔ (بستان انجد ثین) ، بہرحال سیح بخاری و سیح مسلم کی افضیلت کا مسئلہ مختلف فیہ ہے اور اس بر عمل بحث کی یہاں منجائش نہیں ہے۔طرفین کے دلائل سی بخاری شریف کی شروح می مقصل فدکور

میں جن کو اہل علم مطالعہ کر سکتے ہیں۔

لین اس میں شک نبیں کہ امام بخاری کی مجھ ایسی دھوٹس بیٹھی ہوئی ہے اہل علم حقیقت کو بھے ہوئے بھی امام بخاری کے بارے میں ذبان کھولتے ہوئے لرزہ براندام ہ و جاتے ہیں لیکن پھر بھی اتن بات تو ہم جیسے کم علم طالب علم بھی عرض کرنے میں کوئی حرج محسوں نہیں کرتے کہ امام بخاری کے بلا ضرورت تصرفات مثلاً عدیثوں کی تقدیم و تاخیر بے شار تحرار ٔ حذف و اختصار غیر مطابق ابواب ورمیان حدیث میں کہیں تغییر کہیں نقل آیات کہیں متابعات کہیں تقل غرابیب کہیں اپنا اجتہاد کہیں انکہ فقہ بر ہاتھ صاف کر دینا۔ دلائل کی طرف غیر واضح اشارات وغیرہ سے بخاری شریف کے بیہ وہ ہوش ریا مشكلات بي كه جن سے فہم مطالب مي بعض جكداتن سخت يريشاني اور اس قدرمشكل كا سامنا ہو جاتا ہے کہ بسا اوقات معلم و متعلم دوٹوں کے لئے دردسر کا سامان ہو جاتا ہے اگر چه اس می شک نبیس که خود سطح بخاری عی کی دوسری سندون اور حدیثون کو د کید کر اشكال على موجاتا ہے محرببر حال اس حقیقت کے اعتراف سے كسى كو جارہ نبیں كہ مج بخاری تعقیدات و مغلقات فن صدیث کی ایک جمعری ہوئی دوکان ہے جس کے براگندہ سامانوں کو جمان بین کر جمانت لیتا کسی ماہرفن جی کا کام ہے۔

مراهام مسلم نے نید پریشان کن طریقہ ہی افتیار نہیں فرمایا بلکہ لطائف و تنوع اسناد

کے لف کے ساتھ ساتھ صدیقوں کو انتہائی تجرید کے ساتھ اس طرح موتی کی لایوں کے ماند مرتب قرما کر دوایت قرمایا ہے کہ کہیں اشکال کا نام تک نہیں۔ صدیث پڑھتے چلے جائے آپ کے ذہمن میں ان کے معانی موتیوں کی طرح چیکتے اور ستاروں کی طرح روثن ہوتے چلے جائیں گے۔ اس لئے سیح بخاری وسیح مسلم کی تفصیل کے معالمے میں نقیر راقم الحروف کو حافظ عبد الرحمٰن بن رہیج یمنی شافعی کا قطعہ بے حد پند ہے۔ تقیر راقم الحروف کو حافظ عبد الرحمٰن بن رہیج یمنی شافعی کا قطعہ بے حد پند ہے۔ تنازع قوم " فی البُخادی و مُسلم کے بارے میں جھڑا کیا کہ ان دونوں میں سے سیرے سامنے ایک قوم نے بخاری و مسلم کے بارے میں جھڑا کیا کہ ان دونوں میں سے کون بڑھ ج کے کون بڑھ ج کے کون بڑھ ج کے کہ کے اس کے بارے میں جھڑا کیا کہ ان دونوں میں ہے کون بڑھ ج کے حکم ہے۔

فَقُلُتُ لَقَدُ فَاقَ الْبُحَارِي صِحْةً كَمَا فَاقَ فِي حُسَنِ الصَّنَاعَةِ مُسُلِم "
تو میں نے کہددیا کہ صحت کے لجاظ سے بخاری کوفوقیت حاصل ہے جیسے کہ مسلم فن کی خوبیوں کے اعتبار سے بڑھ کے مرکبے۔

امام مسلم اپنی علمی جلالت وفنی مہارت و امامت کے علاوہ اقلیم تقویٰ وعبادت کے علاوہ اقلیم تقویٰ وعبادت کے علاوہ بھی تاجدار نے۔ تمام عمر کسی کی غیبت نہیں گی۔ نہ کسی کو مارا نہ کسی کوگالی دی ان کے علاوہ اپنی بہت کی خصائل جمیدہ میں وہ اپنے تمام ہم عصروں میں ممتاز ہیں۔

ابو حاتم رازی نے جو اس دور کے اکابر محدثین میں سے ہیں۔ امام مسلم کو وفات کے بعد خواب میں اور ان کا حال دریافت کیا تو انہوں نے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جعد خواب میں دیکھا اور ان کا حال دریافت کیا تو انہوں نے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جنت کومیرے لئے مہاح فرما دیا ہے میں جہاں جاہتا ہوں رہتا ہوں۔

ابوعلی زاغونی کو وفات کے بعد کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا اور ان سے پوچھا کہ کس عمل خیر سے تمہاری نجات ہوئی؟ تو انہوں نے صحیح مسلم کے چند اوراق کی طرف اشارہ کرکے فرمایا کہ ان ہی ورتوں کی ہدولت میری نجات ہوئی۔

امام مسلم کی وفات کا سبب بھی بڑا عجیب وغریب ہے کہتے ہیں کہ ایک دن درس گاہ بیس آپ سے کسی حدیث کے بارے بیس سوال کیا گیا اس وفت آپ اس حدیث کو نہ بہچان سکے۔اپنے مکان بیس تشریف لا کراٹی کتابوں بیس اس حدیث کو تلاش فرمانے لگے۔ کمجوروں کا ایک ٹوکرا آپ کے قریب رکھا تھا۔ آپ مطالعہ کی حالت میں ایک ایک کمجور اس میں سے کھاتے رہے اور حدیث کی فکر وجنتو میں اس قدر مستفرق ہو گئے کہ حدیث کے طخ تک تمام کمجوروں کو تناول فرما گئے اور آپ کو پہنے خبر نہیں ہوئی۔ اس کے بعد آپ کو درد شکم ہوا اور بھی آپ کی وفات کا سبب بنا۔ (بستان المحد ثین وغیرہ کتب معتبرہ)

## اكا-حضرت محمد بن آدم بن سليمان جهني

(رحمة الله تعالى عليه)

یہ عبداللہ بن مبارک وغیرہ کبار محدثین کے شاگرد اور اہام ابوداؤد و اہام نسائی وغیرہ محدثین کے استاد ہیں۔ ابوحاتم ونسائی وغیرہ نے ان کو ثقہ اور سچا محدث تحریر کیا۔
ان کی عبادت و ریاضت اور کش ت کرامت کو دکھے کر عام طور پر ہے کہا جاتا تھا کہ یقیناً اولیائے ابدال میں سے ہیں۔ ۲۵ میں ان کی وفات ہوئی۔ ( تہذیب العہذیب)

#### ١١٢- حضرت محمد بن نصر مروزي (رحمة الله تعالى عليه)

ابوعبداللہ محمد بن نفر مروزی کا لقب فقیہ ہے۔ ان کے والد مرو کے رہنے والے سے لیکن یہ بغداد میں پیدا ہوئے اور نیٹاپور میں سکونت افقیار کی اس لئے یہ نیٹاپوری بھی کہائے جی بیٹاپوری کی استادوں اور شاگردوں کی بھی کہائے جی بین اور ان کے استادوں اور شاگردوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ محمد بن اسحاق دَبوی کا بیان ہے کہ میں نے محمد بن نفر کوسمر فقد میں دیکھا وہ حدیثوں کا ایک سمندر سے۔ ابن حیان نے ان کو ثقہ لکھا اور فر مایا کہ بیا حدیث کے ان اماموں میں سے میں جو تمام دنیا میں مشہور ہوئے اور اس میں کی کو کلام نہیں کہ بیا ہے اس مدیث سے میں جو تمام حدیث سے میں سے میں جو تمام حدیث سے میں ہوئے اور اس میں کی کو کلام نہیں کہ بیا ہے۔

علمی کمال کے ساتھ ساتھ تقویٰ وریاضت اور زہد و عبادت میں بھی بروے صاحب
کمال تنے احمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن نفر سے زیادہ اچھی نماز پڑھتے
موٹے کسی کونہیں دیکھا۔ایک مرتبہ نماز کی حالت میں ان کی پیشانی پر بھڑ بیٹے کئی اور اس

نے اس قدر ڈیک مارا کہ ان کے چیرے پرخون بہ لکلا مگر بیسکون و اطمینان کے ساتھ نماز پڑھتے رہے اور ذرا بھی حرکت نہیں کی۔

عثان بن جعفر لبان نے ان کی ایک جیب کرامت بیان کی ہے کہ بید معرے کئی

پر سوار ہوکر مکہ کرمہ جا رہے ہے۔ اچا تک کشی غرق ہوگئ اور بیاور ان کی بائدی دونوں

سمندر کی موجود جس پھنس کے پھر ان دونوں پر غشی طاری ہوگئ اور سمندر کی موجوں نے
ان دونوں کو ایک جزیرہ میں شکی پڑ پھینک دیا۔ ختکی پر چنجنے کے بعد جب جر بن امر کو

ہوش آیا تو اپنے ساتھ اپنی بائدی کو پایا پھر دونوں بیاس ہے بے قرار ہو گئے اور جر بن

نصر موت کے انظار میں لیٹ مجے کہ اچا تک غیب سے ایک مرد پانی کا کوزہ لے کر مودار

ہوا اور ان کے سامنے پانی کا کوزہ پیش کر دیا۔ انہوں نے سیراب ہو کر خود بھی بیا اور اپنی

بائدی کو بھی بلایا پھر ایک دم دہ مرد نظروں سے غائب ہوگیا اور پچھ پے تہیں چلا کہ کہاں

بائدی کو بھی بلایا پھر ایک دم دہ مرد نظروں سے غائب ہوگیا اور پچھ پے تہیں چلا کہ کہاں

یہ بڑے کفایت شعار بھی تھے ان کا بیان ہے کہ علم حدیث کی طلب میں کئی برس میں معربی معربی میں گئی برس میں معربی مقیم رہا لیکن سال بحر میں میری خوراک کیڑے کاغذ روشنائی وغیرہ تمام ضروریات زندگی کا خرج صرف ہیں درہم ہوتا تھا۔ ۲۹۳ھ میں انہوں نے وفات پائی۔ ضروریات زندگی کا خرج صرف ہیں درہم ہوتا تھا۔ ۲۹۳ھ میں انہوں نے وفات پائی۔

 صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہتے تو اس قدرروتے کہ طالب علموں کوان کے رونے پر رحم آنے لگآ تھا اور یوں بی خوف خداوندی سے دن رات رویا کرتے تھے یہاں تک کہ روتے روئے دونوں آنکموں کی روشیٰ جاتی ربی اور بالکل ٹابیٹا ہو گئے تھے۔ محد بن اسحاق بن خزیمہ ان کے شاگردوں میں بہت مشہور ہیں۔ حاکم نے اپنی تاریخ میں ان کا بن وفات ۱۳۵ھ بتایا ہے۔ (تہذیب العہذیب)

### ١٥١٥- حضرت محاملي (رحمة الله تعالى عليه)

ابوعبداللہ حسین بن اساعیل بن محمد طبی بغدادی کا لقب محالی ہے چونکہ ساٹھ برس

تک کوفہ کے قاضی رہ چکے ہیں۔ اس لئے قاضی حسین بھی کہلاتے ہیں۔ بغداد کے بہت

نامور محدث اور باکرامت شخ طریقت ہیں۔ ابو حذاف ہی (شاگرد امام مالک) کے مایہ

ناز تلافہ میں ہیں اور وارقطنی وغیرہ محد ثین ان کے شاگرد ہیں ان کے درس حدیث کی

مستعفی ہو گئے تھے۔ کوفہ میں اپ مکان کو اہل علم کا ٹھکانہ بنا رکھا تھا اور روزانہ علم حدیث

مستعفی ہو گئے تھے۔ کوفہ میں اپ مکان کو اہل علم کا ٹھکانہ بنا رکھا تھا اور روزانہ علم حدیث

کی طلب کے لئے ان کے مکان پرسینکروں طالب علموں کا میلہ لگا رہتا تھا۔ محد حسین جو

اس دور کے نہایت بی بزرگ فی ہیں بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ

کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ حق تعالی محالی کی برکت وطفیل سے اہل بغداد پر سے بلاوں کو

دفع کرتا ہے۔ ہر رہی اثانی ہاس کے کودرس حدیث سے فارغ ہوکر معمول کے مطابق الحمد

فرفع کرتا ہے۔ ہر رہی اثانی ہاس کے کودرس حدیث سے فارغ ہوکر معمول کے مطابق الحمد

قواعیا کہ کوئی بیاری ہوگی اور پندرہ دن کے بعدان کا وصال ہوگیا۔ (بستان المحد شین)

## ۵ کا -حضرت نصر بن علی جمضمی (رحمة الله تعالی علیه)

آپ بہت ہی بلند مرتبہ محدث ہیں۔ مسلم بن تجاج قشیری وغیرہ حدیث کے اماموں فیر ان کی شاگر دی کا شرف حاصل کیا ہے بھر و کے محلہ جہا ضمہ میں رہبے تنے اس لئے جہضمی کہلاتے ہیں۔ آپ کے علم وفضل کو دیکھی کر خلیفہ بغذاد مستعین واللہ عباسی نے آپ کو جہشمی کہلاتے ہیں۔ آپ کے علم وفضل کو دیکھی کر خلیفہ بغذاد مستعین واللہ عباسی نے آپ کو

manalconi

قاضی القفاۃ (چیف جسٹس) بنانا جاہا۔ چنانچہ بھرہ کے گورز نے آپ کو بلا کر شائی فرمان سنا دیا۔ آپ نے بادشاہ کا فرمان سن کر فرمایا کہ بیس کھر جاتا ہوں استخارہ کر کے اس کا جواب دوں گا چنانچہ مکان پر آئے اور وورکعت نماز استخارہ پڑھ کریہ دعا ما گئی کہ یا اللہ! اگر تیرے دربار بیس میرے لئے بھلائی ہوتو مجھے فورا ہی وفات وے دے اور الی گشنو! اگر تیرے دربار میں میرے لئے بھلائی ہوتو مجھے فورا ہی وفات وے دے اور الی کشن ذمہ داری سے جس میں خلیفہ مجھے جتلا کرنا چاہتا ہے مجھے نجات عطا فرما دے۔ یہ دعا ما تک کر آپ سو گئے لوگوں نے گھنوں انتظار کرنے کے بعد آپ کو بیدار کرنا چاہا تو دعا ما تک کر آپ سو گئے لوگوں نے گھنوں انتظار کرنے کے بعد آپ کو بیدار کرنا چاہا تو آپ کی وفات ہو چکی تھی آپ کی یہ کرامت رہے لا فرہ ۲۵۰ ھیس صادر ہوئی۔ (نووی)

### ٢ كا -حضرت امام نساكي (رحمة الله تعالى عليه)

امام قاضی حافظ ابوعبدالرحمٰن احمد بن شعیب بن علی نسائی ۲۱۴ ه بی خراسان کے شہر نساء بیس پیدا ہوئے اور تحصیل علم کے بعد مصر بیں مقیم ہو سمئے جلیل القدر محدث اور بلند بایہ مصنف بھی ہیں آپ کی کتاب سنن نسائی ''صحاح سنہ' بیس وافل ہے۔ آپ شافعی المذہب سنے اور علم حدیث بیس قتیبہ بن سعید و ہناد بن سری ومحمد بن بشار ومحمود بن فیلان و امام ابو واؤد و سلیمان بن اضعث وغیرہ ہزاروں محدثین کرام کے شاگرد ہیں اور آپ کے شاگرد ہیں اور آپ کے شاگردوں کی فہرست بھی طویل ہے جن بیس ابو القاسم طبرانی و ابوجعفر طحادی و ابو بکر صحاد فقیہ و ابو احمد بن اسحاق سی و ابو القاسم حزہ بن محمد بن علی کنانی وغیرہ انتہائی مشہور و محداد فقیہ و ابو احمد بن اسحاق سی و ابو القاسم حزہ بن محمد بن علی کنانی وغیرہ انتہائی مشہور و محداد فقیہ و ابو احمد بن اسحاق سی و ابو القاسم حزہ بن محمد بن علی کنانی وغیرہ انتہائی مشہور و محد ثین ہیں۔ علامہ ابن حجر عسقلائی نے آپ کے اساتذہ و تلاخہ کے بارے میں فر مایا لائے حصوری کیا جا سکتا۔

صاکم نیشاپوری نے فرمایا کہ فقہ حدیث میں امام نسائی کا مقام بہت ہی بلند ہے۔ علی ابن عمر کا بیان ہے کہ آپ اپنے زمانے میں مصر کے تمام فقہا ومحدثین سے افضل تھے اور نفذ حدیث ومعردت ِرجال میں بے مثال تھے۔

درس جدیث و فآوی و تفنیف کے ساتھ ساتھ اعلیٰ در ہے کے عبادت گزار اور متی و پر ہیز گار بھی ہتھ۔ تمام عمر صوم داؤدی کے پابند رہے بینی ایک دن روزہ رکھتے اور ایک

ون افطار كرتے۔ون رات عبادت كرتے اور برسال في اور جہاد كے لئے بحى جاتے۔ أمراء وسلاطين كے درباروں سے سخت تنفر اور ان كى ملاقاتوں سے بميشہ يربيز كرتے رہے اور عوام وخواص كے ديندار طبقے من بے صدمتبول و مرجع خلائق تنے۔آب کی اسی مقبولیت کو دیکھ کر بعض علماء مصرآب کے حاسد بن محتے ہے چنانچہ جب آب ومثن تشریف کے محمد تو وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عند کے مخالفین کی تعداد بہت زیادہ می آپ نے ان لوگوں کی ہدایت کے لئے کتاب المخصابص اور کتاب فَضَائِلِ الصَّحَابَه تَصنيف قرمانى آب الى ان كتابوں كورمله من عوام كوسنا رئے عے كه مقر کے حاسد علاء نے آپ سے سوال کر دیا کہ آپ حضرت امیر معاویہ کے فضائل سنائے تو آپ نے جواب دیا کہ ان کے فضائل کیا ہیں؟ جو میں سناؤں۔ اس پرمصر کے حاسد علاء نے آپ کے خلاف شیعہ ہونے کا زیردست بروپیکنڈہ کیا۔ یہاں تک کہ جامع مسجد میں لوگوں نے آپ کو بہت زیادہ مارا اور مصرے آپ کو تکال دیا اور آپ زخی ہو کر مکہ مرمہ چلے آئے جہاں ۱۳ مغر۳۰ سام میں آپ کوشہادت نعیب ہوئی اور صفا و مروہ کے درمیان مدفون ہوئے مگر این پوٹس کا قول ہے کہ آپ کی وفات ۱۱ صفر ۲۰۰ سے کو فلسطین می ہوئی۔ پھر وہاں سے آپ کی تعش مبارک مکہ مرمہ پہنچائی منی۔ واللہ تعالی اعلم \_(اکمال وتهذیب العهذیب و بستان الحدثین)

#### ككا - حضرت وبهب بن منبه (رحمة الله تعالى عليه)

ان کی کنیت ابو عبدائلہ ہے۔ بیہ حضور اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں ایمان لائے تنے مگر دیدار نبوی کا شرف حاصل نہیں ہوا۔ سحابہ میں حضرت ابو ہریرہ ابن عباس ابن عمر وغیرہ رضی اللہ تعالی عنہم کی زیارت کی ہے اس لئے تابعی ہیں۔ یہ اصل میں خراسان کے رہنے والے تنے مگر کسری بادشاہ ایران نے ان کو یمن کی طرف شہر بدر کر دیا تھا اس لئے آپ اور آپ کی اولا دینے یمن کو اپنا وطن بتالیا یہ صدیمہ میں حضرت کر دیا تھا اس لئے آپ اور آپ کی اولا دینے یمن کو اپنا وطن بتالیا یہ صدیمہ میں حضرت ابو ہریرہ و ابن عباس و ابن عمر وغیرہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے شاگر د جیں اور ان کے ابو ہریں و ابن عمر وغیرہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے شاگر د جیں اور ان کے

تلافدہ میں ان کے صاحبز اوے عبداللہ اور عمرو بن دینار وغیرہ کافی مشہور ہیں۔
امام ابو ذُرعہ و نسائی و مجل و ابن حبان وغیرہ نے ان کو ثقہ تا بھی کہا۔ شیٰ بن صباح
نے فرمایا کہ بید زبان کے استخاصحرے تھے کہ چالیس برس تک انسان تو انسان کی جانور
کو بھی بھی انہوں نے کوئی گالی نہیں دی۔ بہت بڑے عابدوں میں سے تھے۔ بیس برس
تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ آپ کا قول ہے کہ میں نے سر سے اوپر
ائمیائے سابقین کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے۔ ابن سعد وغیرہ نے آپ کا سن وفات الدہ
تایا ہے۔ (تہذیب المجدیب)

### ٨ ١٤ - حضرت وبهيب بن ورد كي (رحمة الله تعالى عليه)

ان کی کنیت ابوعثان یا ابوامیہ ہے اور نام عبدالوہاب کین یہ و ہیب کے لقب سے مشہور ہیں عطا بن رہاح وسفیان توری وغیرہ جماعت محدثین سے علم حدیث حاصل کیا اور ان سے حدیث روایت کرنے والول بیس عبداللہ بن مبارک و نفیل بن عیاض و عبدالرزاق وغیرہ بڑے بڑے محدثین ہیں۔ ابن معین دنسائی وغیرہ نے ان کو تقد محدث بنایا اور ابوحاتم رازی نے ان کے عابد و زاہد اور بلند پایہ واعظ ہونے کی شہادت دی اور ابن حبان نے ان کو بہت بڑا عابد و زاہد اور تارک الدنیا کہا۔ حضرت سفیان توری جب درس حدیث سے فارغ ہوتے تے تو شاگردوں سے فرماتے سے کہ اٹھو چلوا ہم ایک درس حدیث سے فارغ ہوتے سے تو شاگردوں سے فرماتے سے کہ اٹھو چلوا ہم ایک یا کیزہ اورستمرے مرد (و ہیب بن الورد) کی زیارت کر لیں۔

یہ خوف خداوندی سے بہت زیادہ رویا <sup>ح</sup>رتے نتنے درمیان وعظ اور درس حدیث کے وقت برابران کی آتھوں سے آنسو جاری رہتے تتھے۔

کسی نے ان سے پوچھا کہ کیا اس شخص کو عبادت کی لذت حاصل ہو سکتی ہے جو گناہ کر لئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نبیس؟ گناہ کا تو کیا ٹھکانا؟ جس نے گناہ کا صرف ارادہ کرلیا وہ بھی عبادت کی لڈت سے محروم ہو جاتا ہے۔ ۱۵۳ھ میں وفات پائی۔ مرف ارادہ کرلیا وہ بھی عبادت کی لڈت سے محروم ہو جاتا ہے۔ ۱۵۳ھ میں وفات پائی۔

### 9 كا -حضرت وزيرين صبيح ثقفي (رحمة الله تعالى عليه)

ان کی کنیت ابوروح اور وطن شام ہے یہ بونس بن میسرہ کے شاگرد اور صفوان بن صالح و ہشام بن عمار وغیرہ کے استاد ہیں۔ ابو حاتم نے ان کو صالح الحدیث اور ابن حبان نے ثقة لکھا اور ابونیم اصفہانی نے فر مایا کہ تمام لوگ ان کو اولیاء اللہ کے طبقہ ابدال میں شارکرتے تھے۔ (تہذیب العبذیب)

## ١٨٠-حضرت وكيع بن الجراح (رحمة الله تعالى عليه)

آپ دور تع تابعین کے مشہور امام الحدیث ہیں۔ امام اوزاعی وسفیان توری و
ہشام بن عروہ وغیرہ سے علم حدیث کی تحصیل کی اور امام احمد وعبداللہ بن مبارک و یکی 
بن معین وعلی بن مدین وغیرہ ہزاروں محدثین نے آپ سے حدیثوں کی روایت کی ہے۔
آپ کوفہ سے بغداد میں تھریف لائے اور داڑالحدیث قائم کیا۔ جہاں ہزاروں طالبانِ علم حدیث آپ کے درس سے محدث بن گئے۔

آپ حضرت امام اعظم ابو صنیفہ علیہ الرحمۃ کے بھی شاگر دیتے اور امام موصوف سے
انتہائی والہانہ عقیدت رکھتے تھے اور بھیشہ امام ابو صنیفہ بی کے ندہب پر فنوی دیتے تھے۔
کثرت عبادت میں آپ کی کرامت کا بیہ حال تھا کہ آپ سال بھر روزہ دار بی رہے
تھے اور ہر رات نوافل میں ایک فتم قرآن مجید بڑھا کرتے تھے۔

مزائ میں اس قدر تواضع و اکسار تھا کہ اگر کوئی فخص آپ کو تکلیف دیتا تو آپ
اس کو کچھ بھی نہیں کہتے بلکہ اپنے سر پرمٹی ڈالتے اور رو رو کرید کہتے کہ اگر میں گنا ہگار نہ
ہوتا تو ہرگزید فخص میرے او پر مسلط نہ ہوتا پھر بکٹر ت تو بہ و استغفار کرتے یہاں تک کہ
آپ کو تکلیف دینے والا فخص اپنی ایڈ ارسانی سے تائب ہوجا تا۔ سفر جے سے واپس آتے
ہوئے 199ھ میں عراق کے رائے میں آپ نے وصال فر مایا۔ ( طبقات شعرانی )

marialcom

١٨١- حضرت جمام بن حارث تحتى (رحمة الله تعالى عليه)

آپ کا وظن کوفہ ہے۔ صاحب فضیات تابعی ہیں اور کشرت عبادت کی وجہ سے
آپ کا لقب عابد ہے۔ آپ حضرت عمرو حذیفہ و مقدادین اسود و بی بی عائشہ وغیرہ صحابہ
رضی اللہ تعالی عنہم سے حدیث روایت کرنے والے تابعی محدثین میں سے ہیں اور آپ
کے شاگردوں میں امام اہراہیم نخبی بھی ہیں جو حضرت امام ابو حفیفہ کے وادا استاد ہیں۔
ابو الحن مدائی نے فرمایا کہ ہمام بن حادث جلیل القدر تابعی و صاحب کرامت
بزرگ تھے۔ آپ کی ایک بڑی کرامت سے ہے کہ آپ نے بیمزم کرایا تھا کہ قبر کے سوا
پیٹھ لگا کر بھی نہیں سووں گا چنانچہ تمام عربی پیٹھ لگا کر نہیں سوئے ہیشہ بیٹھے بیٹھے سولیا
پیٹھ لگا کر بھی نہیں سووں گا چنانچہ تمام عربی پیٹھ لگا کر نہیں سوئے ہیشہ بیٹھے بیٹھے سولیا

١٨٢-حضرت مشيم بن بشيرمي (رحمة الله تعالى عليه)

یہ وطن کے اعتبار سے واسطی ہیں اور علم حدیث بیں سلیمان تیمی و عمرو بن دینار و عاصم احوال و خالد حذاء و لیجیٰ بن سعید انصاری وغیرہ سے شرف تلمذ رکھتے ہیں اور اہام ماک وسفیان توری وعبداللہ بن مبارک جیسے اہاموں نے ان کی بارگاہ علم میں حاضر باشی کا شرف حاصل کر کے علمی استفادہ کیا۔

امام احمد بن طنبل نے فرمایا کہ مشیم بہت زیادہ تنبیج پڑھتے تھے اور ان کے چہرے پر اتنا رعب و جلال تھا کہ میں چار پانچ دن ان کی صحبت میں رہا مگر دوسوالوں سے زیادہ ان سے دریافت کرنے کی ہمت و جرائت نہ کر سکا۔ حسین بن حسن رومی کا بیان ہے کہ میں نے بھیم سے بڑھ کر کسی کو ذکر الہی کرنے والا نہیں دیکھا۔ مشہور برزگ اور محدث میں نے بھیم سے بڑھ کر کسی کو ذکر الہی کرنے والا نہیں دیکھا۔ مشہور برزگ اور محدث میں سعید بن منصور فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو میں نے عرض کیا کہ با رسول اللہ! میں قاضی ابو یوسف کی صحبت میں بیشوں یا ہوئی تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میں حاضر رہو۔ ای طرح اسحاق زیادی نے بھیم کی؟ تو ارشاو فرمایا کہتم ہشیم کی صحبت میں حاضر رہو۔ ای طرح اسحاق زیادی نے بھیم

فرمایا کہ مجھے خواب میں دیدار نبوی کی دولت حاصل ہوئی تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے خواب میں دیشیں سنو۔ وہ بہت ہی اچھا آ دمی ہے۔ بغداد کے مشہور بزرگ حضرت معروف کرخی نے بھی ذکر فرمایا کہ مجھے خواب میں حضور علیہ العسلوٰۃ والسلام کے دربار کی حاضری نصیب ہوئی تو میں نے دیکھا کہ مشیم بھی دربار نبوی میں حاضر ہیں اور حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمارہ ہیں کہ اے مشیم بھی کو اللہ تعالی میری امت کی طرف سے جزائے خبر عطا فرمائے۔ شعبان ۱۸۲ھ میں ان کی وفات ہوئی۔ کی طرف سے جزائے خبر عطا فرمائے۔ شعبان ۱۸۲ھ میں ان کی وفات ہوئی۔

# ١٨٣- حضرت بنيم بن جميل (رحمة الله تعالى عليه)

حافظ ابو بهل بیم بن جمیل حدیث میں امام مالک ولیٹ بن سعد وفیرہ کے شاگرہ اور امام احمد وجمد بن حیٰ وغیرہ محد ثین کے استاد ہیں۔ انہوں نے علم حدیث کی طلب ہیں دو مرتبہ اپنا سارا مال خرج کر دیا اور بالکل مفلس ہو مجے۔ بیہ اپنے زمانے کے اعلی ورجہ کے متعیان بن مجمد صیصی نے ان کا ایک عجیب واقعہ نقل کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں جمیل کی وفات کے وقت حاضر تھا وہ سکرات موت میں سے اور قبلہ رو کہ میں جمیل کی وفات کے وقت حاضر تھا وہ سکرات موت میں سے اور قبلہ رو لیے ہوئے تھے لوگوں نے ان کو جا در اڑھا دی تھی اور روح پرواز کرنے کے انظار میں تھے ای حالت میں ان کی لوغری نے ان کا پاؤں ہاتھ سے دبایا تو آپ نے جانکن کے علم میں نہایت اطمینان کے ساتھ فرمایا کہ میری لوغری! تم ان پیروں کو خوب اچھی طرح دباؤ اللہ جانتا ہے کہ میرے بیدونوں پاؤں زندگی ہم میں کی مناہ کی طرف نہیں چلے ہیں دباؤ اللہ جانتا ہے کہ میرے بیدونوں پاؤں زندگی ہم میں کی مناہ کی طرف نہیں چلے ہیں دباؤ اللہ جانتا ہے کہ میرے بیدونوں پاؤں زندگی ہم میں موئی اور شہر بغداد میں مدفون اور تہر بغداد میں مدفون اور تہر بغداد میں مدفون ایو کر انہذیب العبدی ب

۱۸۴-حضرت بهشام بن اساعیل (رحمة الله تعالی علیه) نقیه دمش ابوعبدالملک بشام بن اساعیل خزای بهت نامور محدث اور کثیر العهادت

minimilleoni

بزرگ تھے۔ عطر کی تجارت کرتے تھے اس لئے لوگ ان کو عابد عطار کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ یہ ولید بن مسلم وہ قل بن زیاد وقعہ بن شعیب وغیرہ محد ثین کے حلقہ درس کے فیض یافتہ ہیں اور اہام بخاری و اہام ابو ذُرعہ وغیرہ نے ان کی شاگردی اختیار کی ہے ابن عمار و علی و ابو حاتم وغیرہ کا قول ہے کہ دمشق میں ان سے بڑھ کرمرد صالح و تنبع سنت ابن عمار و علی و ابو حاتم وغیرہ کا قول ہے کہ دمشق میں ان سے بڑھ کرمرد صالح و تنبع سنت و عبادت گر ارکوئی محض نہیں تھا۔ ابو ذُرعہ نے ان کو دمشق کے مفتیوں کی فہرست میں شار کرتے ہوئے ان کے صلاح و تقویٰ اور عبادت و ریاضت کی شہادت دی ۱۲ھ میں شہر نے دنیا سے رحلت فرمائی۔ (تہذیب المتہذیب)

١٨٥-حضرت باشم بن قاسم ليثي (رحمة الله تعالى عليه)

ہاشم بن قاسم مسلم کا لقب قیمر اور وطن بغداد ہے۔ شعبہ ولیث بن سعد وغیرہ محدثین کے شاگرد اور امام احمد بن صنبل وعلی بن مدی و یجیٰ بن معین وغیرہ ائمہ حدیث کے شخ ہیں امام احمد بن صنبل ان کی شاگردی پر فخر کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ ہمارے شخ ہاشم بن قاسم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے والے علائے صالحین میں سے ہیں شخ ہاشم بن قاسم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے والے علائے صالحین میں سے ہیں ابن سعد و ابن عبدالبر نے لکھا ہے کہ ان کے ثقہ و صادق ہونے پر تمام ناقد ین حدیث کا آئید اس سعد و ابن عبدالبر نے لکھا ہے کہ ان کے ثقہ و صادق ہونے پر تمام ناقد ین حدیث کا آئید اس سعد و ابن عبدالبر نے لکھا ہے کہ ان کے ثقہ و صادق ہونے پر تمام ناقد ین حدیث کا آئید اس سعد و ابن عبدالبر انے لکھا ہے کہ ان کے ثقہ و صادق ہونے پر تمام ناقد ین حدیث کا آئید اس سعد و ابن عبدالبر انے لکھا ہے کہ ان کے ثقہ و صادق ہونے پر تمام ناقد ین حدیث کا آئید اس سعد و ابن عبدالبر انے لکھا ہے کہ ان کے ثقہ و صادق ہوئے پر تمام ناقد ین حدیث کا آئید ہوئے کہ ان کے ثقہ و صادق ہوئے پر تمام ناقد میں حدیث کا آئید کی ساتھ کے ان کے ثلاث کے تعلیم کے تعرب کی تعرب کے تعرب کی تعرب کر تے تعرب کے تعرب کے تعرب کے تعرب کے تعرب کے تعرب کی تعرب کے تعرب

حاکم و عجل نے ان کو متبع سنت و حافظ حدیث لکھا ہے اور فر مایا کہ علم وعمل میں ان کے صاحب کر است ہوئے ہے ان کو متبع سنت و حافظ حدیث لکھا ہے اور فر مایا کہ علم وعمل میں ان کے صاحب کرامت ہونے پر اہل بغداد فخر کیا کرتے تھے۔ ۲۰۵ ھ میں وفات پائی۔ کے صاحب کرامت ہونے پر اہل بغداد فخر کیا کرتے تھے۔ ۲۰۵۵ ھ میں وفات پائی۔

# ١٨٦- حضرت لعقوب بن عبدالله بن الاشح

(رحمة الله تعالى عليه)

یہ مدیند منورہ کے باشندے تنے لیکن مصر میں سکونت افتیار کر لی تھی۔ بیسعید بن مینب و بشیر بن سعیدو کریب وغیرہ شیوخ حدیث کے قابل فخر شاگرد اور این اسحاق ولی بن سعد وغیرہ کے استاد صدیت ہیں۔ ابن قاسم کا بیان ہے کہ بیتھوب بن عبداللہ اس امت میں بہترین صالحین و اولیائے کا المین میں سے تھے۔ آپ سمندری جہاد میں عباد میں کا نیکر میں شامل ہو کر جہاد کرتے تھے اور اس جہاد کے دوران ۱۲۲ ہیں آپ کو شہادت نعیب ہوئی اہام مالک نے آپ کی ایک کرامت بیان کی ہے کہ بیتھوب بن عبداللہ نے اس جہاد میں اپنی شہادت سے پہلے بید خواب دیکھا کہ جنت میں داخل ہوا عبداللہ نے اس جہاد میں اپنی شہادت سے پہلے بید خواب دیکھا کہ جنت میں داخل ہوا میں اور مجھے دودھ پایا کیا ہے چائی جب بید خواب سے بیدار ہوئے تو آن کو دودھ کی جہال دور دور کے ہوئی حالانکہ بیدا ں دوت بھی سمندر میں الی جگدم مروف جہاد سے کہ جہال دور دور تک کہیں دودھ کا پید نہیں تھا اس خواب کے چند ہی دن کے بدر اس جہاد میں آپ شہید تک کہیں دودھ کا پید نہیں تھا اس خواب کے چند ہی دن کے بدر اس جہاد میں آپ شہید ہوگئے۔ (تہذیب الجندیب)

١٨٥- حضرت لعقوب بن الي سلمه ماجشون (رحمة الله تعالى عليه)

ید منورہ کے تابعی محدث ہیں اور حضرت ابو ہرمیہ و ابن عباس و ابن عمر وغیرہ صحاب رہے ہوئے۔ ابن عمر وغیرہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنهم کے شاگر دِ رشید ہیں اور ان کے شاگر دوں میں خود ان کے دونوں صحابہ رضی اللہ تعالی عنه کے دونوں صحابہ زاد سے عبدالعزیز و بوسف وغیرہ دوسرے محدثین ہیں۔

ان کی ایک بڑی عجیب کرامت ہے ہے کہ ان کا انقال ہو گیا اور لوگوں نے حسل دینے کے لئے تخت پر ان کی نعش مبارک کورکھا اور شام کے وقت ان کے وفن ہونے کا شہر میں اعلان بھی کر دیا گیا۔ لیکن خسال نے جب حسل دینے کے لئے آپ کے کپڑے اتارے تو دیکھا کہ آپ کے جسم کا پیدہ آپ کے قدم کے بنچے سے بہتا ہے عسال نے آپ کو خسل دینے سے انکار کر دیا چنا نچے تمین ون تک آپ کی نعش مبارک تختہ پر رکھی رہی آپ کو خسل دینے سے انکار کر دیا چنا نچے تمین ون تک آپ کی نعش مبارک تختہ پر رکھی رہی اپر اچا تک آپ کی نعش مبارک تختہ پر رکھی رہی جب اپر اچا تھا اور آپ اُٹھ کر بیٹے گئے اور فر مایا کہ ستو لاؤ۔ چنا نچے نوش فر مائے۔ پھر لوگوں نے سارا ماجرا آپ چنا نچے نوش فر مائے۔ پھر لوگوں نے سارا ماجرا آپ سے بیان کیا تو آپ نے فر مایا کہ جب میری وفات ہوگئی اور فرشتوں نے میری روح کو ساتو یں آ سان تک کے مایا تو اوپ سے آ واز آئی کہ یہ کون ہے؟ تو فرشتوں نے میری روح کو ساتو یں آ سان تک کے مایا تو اوپ سے آ واز آئی کہ یہ کون ہے؟ تو فرشتوں نے جواب

minimileoni

دیا کہ یہ یعقوب بن ابی سلمہ پاحثون ہیں تو عکم موا کہ ان کو ابھی دنیا میں اتی اتی مدت کے مدت کے دیا میں اتی اتی مدت کے دیا ہے دو۔ چنانچہ فرشتوں نے مجھے آسان سے پنچے اتارا۔ ۱۲۴ھ میں ان کی وفات مولی۔ (تہذیب العبذیب)

# ١٨٨- حضرت يوس بن ميسره (رحمة الله تعالى عليه)

ابوعبیدہ یونس بن میسرہ دمش کے رہنے والے تابعی محدث ہیں آپ نابینا سے گر
آپ کا حافظہ بڑا قوی تھا آپ نے حضرت واقلہ وعبداللہ بن عمرہ عبداللہ بن یسر وغیرہ
صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت وشاگردی میں علم صدیث حاصل کیا آپ دمش کی جامع
مجد میں درس دیتے ہے۔ آپ کے بینکڑوں تلافہ میں امام اوزا گی بھی ہیں۔
مجد میں درس دیتے تھے۔ آپ کے بینکڑوں تلافہ میں امام اوزا گی بھی ہیں۔
ابو حاتم و بزار و عجل وامام ابو داؤد و دارقطنی وغیرہ نے آپ کو شامی تابعین کی
فہرست میں لکھا اور آپ کے ثقتہ و صالح اور بہت بڑا عابد و زاہد ہونے کی شہادت دی۔
ان کی دعاؤں کی مقبولیت اور عادت کی کڑے کا عام طور سرح ما تھا ہم یوں عرب کے اللہ کا عام طور سرح ما تھا ہم یوں عرب کا کہ دعاؤں کا عام طور سرح ما تھا ہم یوں عرب کا عام طور سرح ما تھا ہم یوں عرب کی دولان کا

ان کی دعاؤں کی معبولیت اور عبادت کی کثرت کا عام طور پر چرچا تھا۔ بھیم بن عمران کا بیان ہے کہ میں ان کی خدمت میں حاضر تھا اور یہ بعد نماز عصر یوں دعا ما تک رہے تھے کہ میں ان کی خدمت میں حاضر تھا اور یہ بعد نماز عصر یوں دعا ما تک رہے تھے کہ یا اللہ! جھے شہادت کی موت نصیب فرما۔ میں ان کی دعاس کر دل بی دل میں کہنے لگا کہ یہ ایک نامینا عالم بیں بعلا ان کو کہاں اور کیسے شہادت نصیب ہو گی؟ محر خدا کی شان! کہ ایک نامینا عالم بیں بعلا ان کو کہاں اور کیسے شہادت نصیب ہو گی؟ محر خدا کی شان! کہ ایک نامینا عالم بیں بعلا ایک بلوہ ہوا اور اس موقع پر دو شخصوں نے انہیں شہید کر شان! کہ سے ایک بلوہ ہوا اور اس موقع پر دو شخصوں نے انہیں شہید کر شان!

دیا۔ ان کے قاتگوں کو جب ان کے مراتب و کرامات کا پیتہ چلا تو ان کے دونوں قاتل ان کی نعش مبارک کے پاس کھڑے افسوس کرتے اور زار زار روتے تنے کہ افسوس ہم لوگوں نے اتنے جید عالم اور با کرامت بزرگ کوئل کر دیا۔ (تہذیب المتہذیب)

١٨٥-حضرت يولس بن عبيد بصرى (رحمة الله تعالى عليه)

بہت ہی خداترس واعلیٰ درج کے عابد و زاہد اور صاحب کرامت بزرگ نتے اور بھرہ کے محدثین میں علم وعمل کے اعتبار سے نہایت ممتاز نتے۔ حسن بھری اور محد بن سیرین کے علم وعمل کے وارث اور ان دونوں بزرگوں کے مخصوص شاگرد تھے اور شعبہ بن الحجاج نے ان کے سامنے زانو سے شاگردی تہ کیا اور ان کے فیض صحبت سے ظاہری و باطنی کمال حاصل کیا۔

آپ فرماتے تھے کہ اگر مجھے طلال کائی کا ایک درہم مل جاتا تو میں اس کا گیہوں خرید کر اپنے ہاتھ سے ستو تیار کرتا اور اس کو تمام مریضوں کو بلاتا تو مجھے یقین ہے کہ جو مریض میرا بیستو پی لیتا اس کو اللہ تعالی ضرور شفا عطا فرما و بتا۔ ۱۳۹ھ میں آپ کی وفات ہوئی۔ (طبقات شعرانی)

# 19- حضرت يونس بن يوسف ليشي (رحمة الله تعالى عليه)

آپ کا وطن مدیند منورہ ہے اور آپ علم حدیث میں سعید بن میتب و عطابن بیار وسلیمان بن بیار وفیرہ معتدمحد ثین کی درسگاہوں کے فاضل حدیث بیں آپ کے علم و افسال کا اندازہ رکانے کے لئے بھی کافی ہے کہ امام مالک و ابن جریج نے بھی آپ کی درس گاہ میں حاصری دے کرعلم حدیث کی تحصیل کی ہے۔

آپ بہت ہی پابند شریعت وصاحب عبادت و باکرامت بزرگ تھے۔ تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ ایک م جبکی اجنی عورت پرآپ کی نظر پڑگی تو آپ نے یہ وُعا ما گئی کہ یا اللہ جھے اندھا کردے تا کہ پھر مجھ سے یہ گناہ نہ ہو سکے۔ چنا نچہ فورا ہی آپ کی آکھی روشیٰ جاتی رہی لیکن چند دنوں کے بعد جب حدیثوں کے لکھنے پڑھنے کی مجبوری کا خیال آیا تو پھر یہ وُعا ما تکی کہ الی ایس کو لکھ پڑھ میں کہ الی ایس کو لکھ پڑھ سے دُعا بھی مقبول ہوگئی اور اسی وم آپ کی آکھوں میں روشی آگئی اور اسی وم آپ کی آکھوں میں روشی آگئی اور آپ کی آپ کھوں میں روشی آپ کی اور اسی وم آپ کی آپ کھوں میں روشی آگئی اور کی کرامت عام طور پرمشہورتمی۔ (تہذیب المنبذیب)

mantal con

# 191-حضرت ميلي بن عبد الملك (رحمة الله تعالى عليه)

ابوزکریا بن عبدالملک خزاعی اصل عمل اصفهان کے رہنے والے سے مرکو فدکو انہوں نے اپنا وطن بنالیا تھا۔ امام اعمش وسفیان توری وغیرہ کے شاگرد ہیں اور امام احمد بن صنبل و اسحاق بن راہویہ وعلی بن مدین و یجی بن معین وغیرہ با کمال محد ثین کے استاد ہیں۔
یہ بہت ہی با رعب و ہیبت والے شخ الحدیث سے مرآپ پر خوف خداوندی کا برا غلبہ تھا دان رات روت رہتے ہے ہیاں تک کہ آپ کی آ تھوں میں ہمیشہ آشوب چشم جسی سرخی رہتی تھی بعض اوگوں نے عرض کیا کہ آپ کی آ تھوں کا علاج کی ہے کہ آپ ورنا چھوڑ دیں تو جسی سرخی رہتی تھی بعض اوگوں نے عرض کیا کہ آپ کی آ تھوں کا علاج کی ہے کہ آپ جبی رونا چھوڑ دیں تو جسی سرخی رہتی تھی بعض اوگوں نے عرض کیا کہ آپ کی آ تھوں کا علاج کی ہے کہ آپ جبی رونا چھوڑ دیں تو جسی سرخی رہتی تھی بعض اوگوں نے عرض کیا کہ آپ کو واقدی کا قول ہے کہ آپ نے کہ آپ کے رونا تھوڑ دیں تو گھر ان آ تھوں میں کون کی معلائی باتی رہ جائے گی؟ واقدی کا قول ہے کہ آپ نے ایک ان آ تھوں میں وفات یائی۔ (تہذیب الحبذیب وغیرہ)

١٩٢- حضرت ميلي بن سليم قرشي (رحمة الله تعالى عليه)

ابوجمہ یکیٰ بن سلیم قرشی کا وطن اصلی طائف تھا گر انہوں نے مکہ کرمہ میں مستقل سکونت افتیار کر لی تھی عبید اللہ بن عرعمری و مویٰ بن عقبہ و سفیان توری وغیرہ کے شاگرد بیں اور ان کے شاگردوں میں امام شافعی و عبداللہ بن مبارک و وکیج بن الجراح و حمیدی و غیرہ نہایت مشہور ائمہ حدیث ہیں۔ امام بخاری کا قول ہے کہ حمیدی نے جو پچھے بجیٰ بن سلیم سے روایت کیا ہے وہ سب سیح ہے۔ امام شافعی نے فرمایا کہ بجیٰ بن سلیم صاحب مساحب فضیلت و با کرامت تھے اور ہم لوگ ان کو اولیاء کے طبقہ ابدال میں شار کرتے تھے۔ فضیلت و با کرامت تھے اور ہم لوگ ان کو اولیاء کے طبقہ ابدال میں شار کرتے تھے۔ امام علی ان کی وفات ہوئی۔ ( تہذیب المہذیب )

19۳-حضرت مجلي بن معين (رحمة الله تعالى عليه)

ابو زكريا يجيًا بن معين بغدادي كالقب'' امام الجرح والتعديل'' ہے۔ اور بلا

شبه ان کی علمی جلالت اور فن حدیث و رجال کی معرفت و عبارت کو دیکی کر اگر ان کو و حدیث کا پہاڑ اور نفتر روایت ومعرفت ژواق کا صراف اور محدثین کا امام بلکه سلطان کهه و یا جائے تو بیا کی ایس حقیقت کا اظہار ہوگا جوآ فرآب کی طرح روش ہے۔

ان کے والد صوبہ ایران کے امیر خراج تھے۔ لاکھول درہم کا ترکہ انہوں نے چوڑا تھا گر ان کے سپوت بیٹے نے یہ ساری رقم علم حدیث کی خدمت بیل خرچ کر ڈالی۔ دس لاکھ حدیثوں کو انہوں نے اپنے قلم سے لکھا۔ محمد بن نصر طبری کا بیان ہے کہ بیل بن معین کی ملاقات کے لئے گیا تو انہوں نے حدیث کے بہت سے دفتروں کی طرف اشارہ کرکے فرمایا کہ جوحدیث ان دفتروں بیل نہ ملے۔ سبحہ لوکہ وہ جموثی ہے۔ طرف اشارہ کرکے فرمایا کہ جوحدیث ان دفتروں بیل نہ ملے۔ سبحہ لوکہ وہ جموثی ہے۔ انتقال کے بحد تیمیں الماریاں اور جیس تھیلے حدیثوں کے دفتروں سے بحرے ہوئے سے سے میں سے بیل سے بھرے ہوئے سے سے سے بیل سے بیل

آپ کے گھر سے نکلے یہ آپ کا ترکہ تھا۔
ان کی علمی وجاہت اور رعب و ہیبت کا یہ عالم تھا کہ محد ثین زمانہ آپ کا نام س کر
کانپ اٹھتے تھے۔ ہارون بن معروف فرماتے ہیں کہ بغداد میں شام سے ایک نامور شخ الحدیث تشریف لائے مسبح کو سب سے پہلے میں ان کی خدمت میں پہنچا اور حدیث لکھنے کی درخواست کی آپ نے فوراً اپنی کتاب اٹھائی اور حدیثوں کا املاء شروع کرا دیا استے میں دروازہ کھنگا آپ نے بوجھا کون سے انہوں نے کہا احمد بن منبل شیخ نے فرمائی آ

میں دروازہ کھنکا آپ نے پوچھا کون ہے؟ انہوں نے کہا احمد بن صبل شیخ نے فرمایا 'آ
جاؤ۔ امام احمد بن صبل بیٹہ گئے اور شیخ اپنی حالت پر کتاب ہاتھ میں لئے احادیث لکھواتے رہے۔ اس کے بعد احمد بن دورتی و عبداللہ بن روی و زہیر بن حرب وغیرہ باری مکان میں وافل ہوئے اور شیخ نے ان سب کو بیٹھنے کا حکم دیا اور کتاب ہاتھ میں لئے اپنی حالت پر بادقار بیٹھے برابر احادیث لکھاتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر میں لئے اپنی حالت پر بادقار بیٹھے برابر احادیث لکھاتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر کسی نے دروازہ کھنگھنایا۔ شیخ نے پوچھاکون ہے؟ آ داز آئی کی بن معین۔ نام سنتے ہی شیخ پرلرزہ طاری ہوگیا۔ دونوں ہاتھ کا نیخ گئے اور کتاب شیخ کے ہاتھ سے گر پڑی! آپ شیخ پرلرزہ طاری ہوگیا۔ دونوں ہاتھ کا نیخ گئے اور کتاب شیخ کے ہاتھ سے گر پڑی! آپ شیخ مدیث میں عبداللہ بن مبارک وسفیان بن عینیہ و وکیج بن الجراح و خوندر و یکی بن سعید

martaleoni

القطان وعبدالرحمن بن مهدى وعبدالرزاق وغيره بزاروں محدثين كے شاكرد اور امام بخارى

والم مسلم والم ابو داؤد والم م ابو ذُرعہ دغیرہ بزاروں محد ثین کے استاد ہیں۔ آپ حدیث کے راویوں پر ساف صاف بالگ تبعرہ فر ماتے تھے ادر روا بحوں پر بہت ہی خوس نقد و تبعرہ کرتے تھے اور آپ کے جرح و تعدیل میں آئی حقانیت وصداقت اور اس قدر یقین کامل ہوتا تھا کہ ہارون بن بشیر راوی کا بیان ہے کہ میں نے اپنی آ محموں ہے دیکھا کہ کی بن معین قبلہ رو بیٹے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بلند آ واز سے یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ! اگر میں نے کی ایسے آ دی کو جموٹا کہا ہو جو کذاب نہ ہوتو جمعے تیری مغفرت نعیب نہ ہو۔ آپ کے بارے میں ہر کو چہ و بازار میں علانیہ کہا جاتا تھا کہ یکی بن معین و وجنوں ہیں جو حضور علیہ الصلوق والسلام کی ذات پاک سے جھوٹ کو دفع فرماتے ہیں اور چھائ ہیں جو حضور علیہ الصلوق والسلام کی ذات پاک سے جھوٹ کو دفع فرماتے ہیں اور چھائ ہیں جو حضور علیہ الصلوق والسلام کی ذات پاک سے جھوٹ کو دفع فرماتے ہیں اور چھائ

خطیب بغدادی نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ کی بن معین امام رہائی و عالم حقائی ہیں۔ ابن حبان و علی وغیرہ نے ان کو ویندار و صاحب نضیلت و مقتدیٰ و نقاد حدیث و اعلم و صاحب معرفت تحریر فرمایا۔ ابو بکر بن خیرہ کا قول ہے کہ کی بن معین ۱۵۸ ھ میں بغداد کے اندر پیدا ہوئے اور ۲۳۳ ھ میں مدید منورہ میں وفات پائی۔ ان کو خدمت حدیث کے طفیل میں خداوند عالم نے یہ کرامتیں عطا فر مائیں کہ ان کو ای تخت پر خسل دیا گیا تھا اور ان کا خسل دیا گیا جس تخت پر حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کوخسل دیا گیا تھا اور ان کا جنازہ ای مقدس چار پائی پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بازہ ای مقدس چار پائی پر اٹھایا گیا جس چار پائی پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا تھا اور جنت البقیع میں آپ کی قبر مبارک بی۔

آپ کی کرامتوں میں سے ایک بہت بڑی کرامت ہے کہ آپ کی وفات کے دن بغداد کے ایک بزرگ نے یہ خواب دیکھا کہ تضور علیہ الصلوٰ والسلام صحابہ کی ایک بہت بڑی جماعت کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں۔ ان بزرگ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ! اس وقت حضور اتنی بڑی جماعت کے ساتھ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوٰ والسلام نے ارشاد فر مایا کہ میں یجی بن معین کی نماز جنازہ بڑھنے کے حضور علیہ الصلوٰ والسلام نے ارشاد فر مایا کہ میں یجی بن معین کی نماز جنازہ بڑھنے کے لئے جا رہا ہوں۔ یہ وہ خص تھا جو میری حدیثوں سے جموث کو دفع کرتا تھا۔

جیش بن مبشر نے بیان فر مایا کہ میں نے یکیٰ بن معین کو دفات کے بعد خواب میں و یکھا تو میں نے پوچھا کہ اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فر مایا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ میری مغفرت فر ما دی اور جھے کو دو مرتبہ اپنے دیدار سے مشرف فر مایا اور تین سوحوریں میرے نکاح میں آئیں۔

(تہذیب التہذیب)

١٩٢٧- حضرت سيحي بن سعيد قطان (رحمة الله تعالى عليه)

حافظ الوسعيد يكي بن سعيد قطان بقرى كاشار ان نامور محدثين مي بع جوحديون كى جائي پر تال اور راويوں كے بر كھے ميں امامت كا درجه ركھتے ہيں امام سفيان تورى ان كى جائي پر تال اور راويوں كے بركھے ميں امامت كا درجه ركھتے ہيں امام سفيان تورى ان كى قوت حافظ اور محوس على قابليت بر تعجب فر ماتے ہتے۔ ائمه حديث ان كے قول كو جمت بناتے ہے اور فر ماتے ہے كہ جس راوى يا حديث كو يكي بن سعيد نے چيوڑ ديا۔ اس كو ہم سد نے جيوڑ ديا۔ اس كو ہم

آپ کے اساتذہ حدیث کی تعداد بہت زیادہ ہے جن میں سلیمان ہمی و کیلی بن سعید انساری و امام جعفر صادق و امام اعمش و امام اوزاعی و امام مالک و سفیان اوری وغیرہ اکا برمحد ثین ہیں اور آپ کے حلقہ تدریس سے علمی فیض پانے والے تلا فدہ بھی بڑاروں کی تعداد میں ہیں۔ جن میں کیلی بن معین و امام احمد بن صغیل و عبدالرحمٰن بن مہدی و علی بن مدنی وابو بر بن ابی شیبہ اس طرح چیئتے ہیں جس طرح موتیوں کے ہار میں در شہوار ہیں۔ مدنی وابو بر بن ابی شیبہ اس طرح چیئتے ہیں جس طرح موتیوں کے ہار میں در شہوار ہیں۔ آپ بہت با رعب و صاحب و قار محدث ہے۔ اسحاق بن ابراہیم کہتے ہیں کہ آپ نمازعصر کے بعد مسجد کے ستون سے فیک لگا کر بیٹھ جاتے ہے اور امام احمد بن صغیل و کیلی بن مدنی وغیرہ محدثین سامنے کھڑے کھڑے سوال و جواب کرتے ہے۔ بن معین و علی بن مدنی وغیرہ محدثین سامنے کھڑے کھڑے سوال و جواب کرتے ہے۔ بن کہ تنہیں پڑتی تھی !

آب کی طبیعت میں قدرے مزاح وخوش طبعی بھی تھی۔ محر محر بحر بھی قبقیدلگا کرنہیں اسے صرف مسکرا دینے کی عادت تھی تقوی کا بیا عالم تھا کہ امام بندار کا قول ہے کہ میں ہیں

maralconi

برس تک آپ کی خدمت میں حاضری دیتا رہا مرجمی اس مدت میں آپ سے کوئی گناہ کا ا کام ہوتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا۔

آپ بہت زیادہ عبادت گزار بھی تھے آپ کی عبادت کی کرامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ جیں سال تک بلاناغد آپ ہر رات نماز تہد میں ایک فتم قرآن مجید پڑھتے رہے اور چالیس برس تک نماز ظہر کے لئے زوال آفتاب سے پہلے مجد میں وینچتے رہے۔ آپ کی وفات سے پہلے کی بزرگ نے بیخواب دیکھا تھا کہ میدان حشر میں کوئی یکار رہا ہے کہ یکی بن سعید کے لئے امان ہے۔

ای طرح زُمیر بن تعیم بائی کا بیان ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ یکی بن سعید کے بدن پر ایک کرتا ہے جس پر بیعبارت مکمی ہوئی ہے۔

بسم الله الرحمل الرحيم كتاب من الله العزيز الحكيم براءة ليحى بن سعيد القطان من النار.

العنی خدا کی طرف سے یہ لکمی ہوئی تحریر ہے کہ یکی بن سعید قطان کے لئے جہنم

سے نجات ہے کے

١٢٠ه من آپ كى ولادت اور ١٩٨ه من وفات ہوئى۔ (تہذيب المبذيب)

190-حضرت يزيد بن بارون واسطى (رحمة الله تعالى عليه)

یہ حضرت امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بوے جلیل القدر و عقیدت مند شاگردوں میں ہیں۔ حافظ ذہبی نے ان کا بہت ہی مفصل تذکرہ لکھا جس میں ان کو حافظ و مقتدیٰ و فیخ الاسلام و غیرہ کے القاب سے ذکر کیا ہے۔ علی بن مدین کا قول ہے کہ میں نے بزیر بن مارون سے بو ھرکسی کو حافظ صدیث نہیں دیکھا۔ ابو بکر بن ابی شیبہ کہتے ہیں کہ بزید بن مارون سے بو ھرکسی کو جا فظ صدیث میں کامل نہیں بایا یکیٰ بن ابی کہ بزید بن مارون سے زیادہ کی کو جم نے حفظ صدیث میں کامل نہیں بایا یکیٰ بن ابی طالب کا ان کے بارے میں سے بیان ہے کہ میں نے بغداد میں ان سے صدیثوں کا ساع کیا ہے ان کے درس میں سر ہزار حاضرین کا مجمع ہوتا تھا۔

علی بن عاصم سے منقول ہے کہ بزید بن ہارون کر سے عباوت میں صاحب
کرامت سے پوری رات ہیشہ نماز نوافل پڑھتے رہے تھے اور تقریباً چالیس سال تک
عشاء کے وضو سے نجر کی نماز اداکرتے رہے۔ آپ کی آٹھیں بڑی خوبصورت تھیں گر
خوف الی سے دن رات اس قدر زیادہ روئے کہ مستقل طور پر آشوب چیٹم کی شکایت پیدا
ہوگئی یہاں تک کہ آٹھوں کی خوبصورتی وروشنی دونوں جاتی رہیں۔

آپ کاس ولادت کااھ یا ۱۸اھ ہے آپ شہر واسط بھی پیدا ہوئے لیکن تحصیل علم کے بعد ایک مدین کا درس دیتے رہتے گھر آخری عمر بھی اپنے علم کے بعد ایک مدت تک بغداد بھی حدیث کا درس دیتے رہتے گھر آخری عمر بھی اپنے وطن واسط جلے گئے اور ۲۰۲ھ یا ۱۲۲ھ بھی واسط بھی میں وفات یا تی۔

( تذكرة الحفاظ تهذيب المتهذيب وطبقات شعراني ومناقب صميري)

### ١٩٦-حضرت يجي بن يجي بن بكير (رحمة الله تعالى عليه)

آپ کی کنیت ابوزکریا اور وطن نمیشا بور ہے۔ آپ امام بخاری و امام مسلم و امام ترخدی و امام مسلم و امام ترخدی و امام نسائی وغیرہ امامول کے شیخ حدیث ہیں اور آپ نے امام مالک ولیث بن سعد و عبدالله بن نمیر و عبدالرحمٰن بن ابی الزنا وغیرہ سینکڑوں محدثین سے احادیث کی روایت کی ہے۔

آپ بڑے حسین و خوبصورت و بہترین فاضل حدیث و صاحب خیر تھے اور علمی فنسیات و دیلی وجا ہت اور عبادت و کرامت کے لحاظ سے بلاشبہ اپنے زمانے کے سردار محدثین و پیٹوائے علاء تھے۔ امام احمد بن منبل و پیٹی بن معین وغیرہ نے آپ کے متق و صادق و ثقتہ ہونے کی شہادت دی اور عام طور پر محدثین ان کو ریسانة اهل العراق (اہل عراق کا مجول) کہا کرتے تھے۔

محمہ بن اسلم طوی کا قول ہے کہ میں خواب میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زیارت سے مشرف ہوا تو میں بنے عرض کی یا رسول اللہ! صلی اللہ علیک وسلم میں کن کن محدثوں کی حدیثوں کی حدیثوں کو لکھوں۔ حدیثوں کولکھوں۔

ان کی ایک بڑی کرامت ہے ہے کہ ان کے جنازے میں بغیر کی اعلان کے ایک لاکھ مسلمان شریک ہوئے۔ ابوعلی غیثا پوری کہتے ہیں کہ میں ایک بہت بڑے فم میں پریشان حال تھا ای حالت میں سوگیا تو حضور رحمة للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں تشریف لاکر جھے بشارت دی کہتم کی بن کی گیر پر حاضری دو اور وہاں استغفار میں تشریف لاکر جھے بشارت دی کہتم کی بن کی گیر پر حاضری دو اور وہاں استغفار کرنے کے بعد دعا کروتو تمہاری حاجت پوری ہوجائے گی۔ چنانچہ سورے میں نے ایسا بی کیا تو میری حاجت پوری ہوگئی اور ساراغم دور ہوگیا۔

آ پ امام احمد بن منبل سے یو می محبت فرماتے تھے چنانچہ آپ نے وصیت فرمائی متح کے جنانچہ آپ نے وصیت فرمائی متحی کہ میر سے انتقال کے بعد میر سے تمام کپڑے امام احمد بن منبل کو دے دیئے جائیں۔ ماہ صغر ۲۲۰ھ کو نمیٹا پور میں آپ نے وفات یائی۔

(تہذیب البندیب)

## 194-حضرت بوسف بن مجيم صرى (رحمة الله تعالى عليه)

ابو یعقوب یوسف بن کی قرشی مصری کا لقب مشہور امام بویعلی ہے یہ حضرت امام شافعی علیہ الرحمة کے نہایت مخصوص ومحبوب شاگرد ہیں اور ان کے شاگردوں میں رہے بن سلیمان مرادی و ابوالولید بن ابی لجارو دکی و احمد بن منصور رماوی وغیر و مشہور محمد شین ہیں۔ حضرت امام شافعی کی بارگاہ میں اس قدر مقرب و معقد سے کہ امام محمد ح فرمایا کرتے سے کہ امام بویعلی میری زبان ہیں جو پکھان کی زبان سے سنو اس کو میرا قول کرتے سے کہ امام بویعلی میری زبان ہیں جو پکھان کی زبان سے سنو اس کو میرا قول سمجھو۔ یہ مصر کے بہت بوے عابدوں میں سے سے ابو الولید فرماتے ہیں کہ میں امام بویعلی کا بردوی تھا۔ میں رات کے کی حصے میں بھی جاگا تو ان کو نماز یا تلاوت قرآن بویعلی کا بردوی تھا۔ میں رات کے کی حصے میں بھی جاگا تو ان کو نماز یا تلاوت قرآن بویعلی کا بردوی تھا۔ میں راح ہے ہون ذکر اللی سے بلتے ہی رجے ہے۔

حضرت امام شافعی علیہ الرحمۃ نے برسوں پہلے اپنے کشف سے بیرفر مایا تھا کہ اے بویعلی! میں دیکے رہا ہوں کہ تمہاری موت لوہے کے اندر جکڑے ہوئے ہونے کی حالت ہیں ہوگ۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ خلیفہ معتصم باللہ کے زمانے ہیں جب مسئلہ خلق قرآن کا فتنہ کھڑا ہوا تو امام احمہ بن حنبل کی طرح ہے ہمی گرفآد کرکے لوہے کی جھٹوری اور بیڑی پہنا کر مصر سے بغداد لائے گئے اور قید کر دیئے گئے۔ آپ جیل خانے ہیں ہر جعہ کوخسل فرماتے اور کپڑے بہن کر جیل کے بچا تک تشریف لے جاتے تو واروفہ جیل آپ کو والی لوٹا دیتا۔ آپ ہے کہ کر لوث آتے کہ یا اللہ! تو جانتا ہے کہ ہیں تیرے وائی (موذن جعہ) کی بکار پر حاضر ہوگیا ہوں گرمجد کی حاضری سے مجبور ہوں۔

آپ خلق قرآن کے فتنے ہیں امام احمد بن حنبل کی طرح حق پر فابت قدم رہے اور لوے کی بھاری بھاری جھٹوری و بیڑی سے ہوئے جیل خانے ہیں برسوں معروف

آ پ خلق قرآن کے فتنے میں امام احمد بن طنبل کی طرح حق پر قابت قدم رہے اور لوے کی بھاری جھکڑی و بیڑی پہنے ہوئے جیل خانے میں برسوں معروف عبادت رہے اور ای حالت میں ۱۳۳ ھ میں جیل خانے کے اندر لوے کی جھکڑی و بیڑی عبادت رہے اور ای حالت میں ۱۳۳ ھ میں جیل خانے کے اندر لوے کی جھکڑی و بیڑی پہنے ہوئے وفات پائی اور حعرت امام شافعی علیہ الرحمة کی پیشین کوئی حرف برحرف پوری ہوئی کہ اندر ہوگی۔

(تهذیب المتهذیب)

#### ١٩٨-حضرت مجي بن عثان بن سعيد (رحمة الله تعالى عليه)

ان کی کنیت ابوسلیمان یا ابو زکریا ہے۔ بیمص کے رہنے والے تنے اپنے والد عثمان کی کنیت ابوسلیمان یا ابو زکریا ہے۔ بیمص کے تلافدہ اور امام ابو داؤد و امام نسائی عثمان بن سعید ومعن بن عیسیٰ و بقید بن الولید وغیرہ کے تلافدہ اور امام ابو داؤد و امام نسائی و امام ابن ماجہ وغیرہ کے شیوخ میں سے ہیں۔

امام احمد بن طنبل ان کی بے حد تعظیم فرماتے تھے۔ سعید بن واضح فرماتے ہیں کہ میں سنے خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص سے اعلان کر رہا ہے کہ اگر اس وقت روئے زمین پر ابدال میں سے کوئی باتی ہے تو وہ بیٹی بن عثمان حمصی ہیں۔ ''ابدال'' اولیاء کے مراتب میں سے ایک بہت بلند مرتبہ ہے۔ ۲۵۵ھ میں آپ نے دنیا سے رحلت فرمائی۔ میں سے ایک بہت بلند مرتبہ ہے۔ ۲۵۵ھ میں آپ نے دنیا سے رحلت فرمائی۔

mmateom

## 199-حضرت يونس بن عبدالاعلى (رحمة الله تعالى عليه)

آپ کا وطن مصر ہے آپ نے جعنرت امام شافعی و ابن وہب وسفیان بن عینیہ و معنی بن عینیہ و معنی مصر ہے آپ نے جعنرت امام شافعی و ابن وہب وسفیان بن عینیہ و معن بن عیسی وغیرہ محدثین کی درس گاہوں میں علم صدیث پڑھا اور آپ کے دریائے علم سے سیراب ہونے والوں میں امام مسلم و امام نسائی و ابن ماجہ وغیرہ سینکڑوں با کمال و نامور محدثین ہیں۔

آپ فن قرائت کے بھی بہت بڑے ماہر اور امام وقت ہے اور اس فن میں قاری ورش کے مایہ ناز شاگرد ہے۔ چنانچہ ابن جریر طبری وغیرہ نے فن قرائت آپ ہی ہے سیکھا تھا۔ آپ ترک و تجرید اور زہد وعبادت میں بھی یکٹائے زمانہ ہے عمر بحر فقیرانہ زندگی بسر فرمائی ریاضت و مجاہدہ اور طرح طرح کی نفلی عبادتوں میں مصروف رہے۔ آپ کی علمی وعملی جلالت و وجاہت کا بیہ عالم تھا کہ بچیٰ بن حمان محدث آپ کو اسلام کا ستون کہا کرتے ہے اور تمام علاء و قضاۃ و محد ثین آپ کے علمی تبحر کے سامنے سرگوں رہتے تھے۔ کرتے ہے اور تمام علاء و قضاۃ و محد ثین آپ کے علمی تبحر کے سامنے سرگوں رہتے تھے۔ اعلیٰ درجے کے مستجاب الدعوات و صاحب کرامات تھے۔ مصر میں عام طور پر بیا اس مشہور تھی کہ آپ کی دعاؤں سے مریضوں کو شفا حاصل ہوتی ہے چنانچہ ہزاروں بات مشہور تھی کہ آپ کی دعاؤں سے مریضوں کو شفا حاصل ہوتی ہے چنانچہ ہزاروں مریض ہر وقت آپ کے آستانہ پر حاضر رہتے تھے اور آپ کی دعاؤں سے شفایاب

ذوالحجه المحماط من آپ كى ولادت ہوكى اور النج لآخر ٢٦٣ ه كو ير كے دن آپ كى مصر ميں وفات ہوكى۔ (تہذيب العهديب)

•• ٢٠ - حضرت لعقوب بن سفیان بن جوان (رحمة الله تعالی علیه)

آب فارس کے رہنے والے تھے اور آپ نے ایک ہزار مشائخ سے حدیثیں تکھیں
اور حدیث کی طلب میں تمیں برس تک سفر کرتے رہے جن میں اُنیس برس تک تو صرف
دمشق وحمص وفلسطین کا دورہ فرماتے رہے آپ کے ہزاروں شاگردوں کی صف میں امام

martat.com

ہ تندی و امام نسائی جیسے بلند مرتبہ مشارکے حدیث بھی ہیں۔ حاکم و ابن حبان وغیرہ نے آب كوامام حديث وصاحب تقوى وتلبع سنت وكثير العبادات تحرير كيا اورآب كمعلم و فضل کی شہادت دی۔ آپ کی ایک بری عجیب کرامت سے جوخود آپ نے بیان فرمائی که ایک مرتبه سفر کی حالت میں میرا توشد بالکل ختم ہو کیا تو میں دن رات حدیثیں لکھنے لگا تا کہ جلد سے جلد حدیثیں لکھ کرایئے وطن میں چلا جاؤں ایک مرتبہ جاڑے کی رات میں حدیثوں کی تحریر میں مشغول تھا کہ نا کہاں میری آ تھوں میں یانی اتر آبا اور میں بالکل ہی نابینا ہو گیا اور میں اپنی اس مصیبت پر رونے لگا اور روتے روتے سو گیا تو ا یک دم حضور سرکار دو عالم صلی الله تعالی علیه وسلم نے مجھے اینے ویدار سے مشرف فرمایا اور مجھ سے دریافت فرمایا کہ اے یعقوب اٹم کیوں رو رہے ہو؟ تو میں نے عرض کیا یا رسول الله! ميرى آ محمول كى روشى جاتى ربى اس كے اس رائج وقم ميں رور ما مول كه ميں اب حديثول كولكين سي محروم موكيا تو حضور عليه الصلؤة والسلام نے مجھے اسے قريب بلاكر نہایت شفقت کے ساتھ میری آ جھوں پر اپنا دست مبارک پھیرا اور کچھ پڑھ کرآ جھوں پردم فرمایا اس کے بعد جب میں بیدار ہوا تو میری آ جھوں میں روشی آ محی اور میں پھر حدیثوں کے لکھنے میں مشغول ہو گیا۔

محدث عبدان بن محمد مروزی کابیان ہے کہ میں نے یعقوب بن سفیان کو ان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا تو ان سے بوچھا کہ خداوند کریم نے آپ کے ساتھ کیا معالمہ فر مایا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میری بخشش ہوگئ اور اللہ تعالی نے مجھے تھم فر مایا ہے کہ تم جس طرح دنیا میں حدیثیں سنایا کرتے تھے اس طرح اب آسان میں مجمی حدیثیں سنایا کرتے تھے اس طرح اب آسان میں مجمی حدیثیں سنایا کرتے تھے اس طرح اب آسان میں مجمی حدیثیں سنایا کرتے ہوئی۔

(تبذيب التبذيب)

وحنى المذتعالى عنهم ووضواعنه

اللهم ارزقنا اتباع سنن سيد المرسلين صلى الله تعالىٰ عليه وسلم واحشرنا

marfat.com

فى زمرة عبادك المخلصين الكاملين بجاه حبيبك ورسولك سيلنا محمد عليه الصلواة والسلام وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيلنا محمد خاتم النبين وعلى جميع الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه وعلماء شريعته واولياء طريقته اجمعين آين

عبدالمصطفیٰ الاعظمی ہونی ہونہ خادم الحدیث دارالعلوم مسکییہ دھوراجی (مجرات) مجم شعبان ۲۰۰۵ء

# بمارى چنرخوبصورت كتابيل









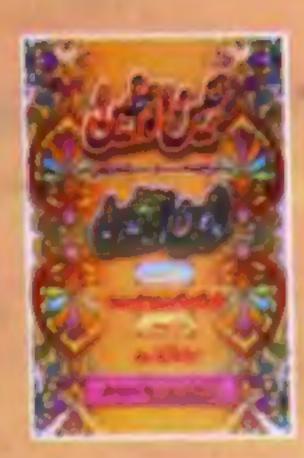



